



ۺؠڿٳۯؽ

٥٠٠٠٠٠ جهانگيرئيك ديو

المالية يسفرنام روزنام كوهب آن ين شائع بويجاب ادراب قار أن ك إصرارير إسع حداصا فل كراب تفكماب ك صورت مين بيش كياجار بالمنت و بين كرشته دوسال معيد قيصر كرسري " ركف كي تياريان كردا تحاسب المان بأول كالين منظر وب ايران اور دواكي تاريخ كا وه دورب بب إنسانيت جهالت اوز گرامي كي ارتيمون من وم وراري هي اوري سيمتلاشيول كي رگاہیں مجد کی جانب ایک نئی صبح ہے آثار دیمھ ری تھیں۔ ال منحم كاب كي ياريخ مواد جم كرف كي بعدميرى سب سے بڑی خواہش ہی ہوسکتی تھی کہ میں المالے اسے پہلے دہ مقامات بھی د کمچھ اُدل جو اس دائسان کے تاریخی لیس منظر سے تعلق دیکتے ہیں۔ کم از کم جاڑ کے تدرتی مناظر وكيض كم يع بي وال جانا صروري محكول بواعقاء كيل يورف مصبّف ك نوابش بي زهتي \_\_\_\_ مي مجي ان كرورول إنسانول مين سنة ايك مجول ، جو بردعا كے ساتھ كم اور مدينر جلنے كى خواہش بورورياتے من . مسفرى تكوداد فلم مذكرت وقت محصال بات كالممشراسان كرمين قارمين كامنكومات مين كوئي خاص إصافه نهين كرسكول كالمباضوس حرمين شيفين كمص سفر كے حالات بان كرتے وقت ميں بارباريسو حيا تھاكم اطراب عالم سے برسال لا کھوں اِنسان وہاں جائے اور دائیسس آکر وروں اِنسان کے سامنے است تأثرات بيان كرت مي ادران من سكى السيخى من موتحوس زياده ديھ

اورجاننے كارعوى كركتے أي - كيرميرك إنتهائى تخفرسفركى دودادكيا الميت ركھتى

آف : 257ر يوازگار ذن ، لا ہور \_ فون : 7213318 - 042 فيكس : 7213319 - 042 ميكس : 7213319 - 042 ميكن : 7213319 - 021 - 021 ميكن يون : 72165086 - 021 - 2765086 ميكن في اردو بازار کراچي - فون : 75552929 - 0300 ميكن في ك ، زاولين في رون : 75552929 - 0300 ميكن في يون نوالين ميكن في يون نوالين نوالين

نیاز جهانگیر پرنٹرز،غزنی سٹریٹ اردوبازار، لا مورنے پرنٹ کی فون: 7314319-042

لیکن جب محوهب آن " میں مضامین کا بیلسلہ شروع بُواتو قادیمین سے خطوط سعيم سف يمسوس كياكر ديار جبيب كي داسان منف اورسناف والول كو - ہمیشہ ی تشکی مجسوس موتی رہے گئے ۔۔۔ مجھے خط لکھنے والول میں سے سمنی حصرات ایسے بھی ستھے جو متعد دبار دیار پاک میں حاصری دے میکے میں اور جن سے منادات مُحمد كسي زاده من لكنتس دوق وشوق كرسائة من أن كاسيت کے حالات سُناکر اتحا اُلی دوق وشوق کے ساتھ وہ میری رُوداد را صفح متھے اور يا الهي حضرات كي حوصله افزان كانتيج كي يرسفن امركتاب كي مورت من سيت باكسان سددوان أوت وقت مجف اكساؤيز دوست سيدم حضري مروم نے اکد کی تھی کہ استعمال دیت منورہ بھی کر اینے اُٹرات ضرور الم بندر نے جالیا ورمین ف الحفيل يرواب ديا تحاكم مي الفاط كمان سے الول كا ي اديمن اب بھي يرحبوس كرا بول كرير دواد بكھنے دقت ميں استے إحساسات كاك و بنين كاجاكتي دارا المالية ال ئى يىسفرنامر يكھنے كى نيتت سے وہال بنين گيا تھا اور ني كسنفر سے 🛪 دوران اس مقصد سے كوئى تفصيلى ورث يينے كى ضرورت مجموس كى تھى اس سام يس يني زياده ترائي إدداشت بريمروسركايب اوركمكن بي كيزيادالسنة محبوس كوني ورورانت بحي بركتي بوء - ١٠٠١ ما ١٠٠١ م ئي نے صرف ين دمضامن كھنے كى نيت سے الم اُنظاما تھا، مگراب يانحتون كرنا بول كركائنس به داستان اس قدرمختصر موتى إ

کسیم حجازی ۱۰۰۰۰

أغادسفر ایان ، ترکی اور عرب کا برسفر میرسے نزدیک ماضی کے اُن گفت خوالول كى تعبير تقاراس سيعتبل سلفوائد مي مصر شام اورعراق كى ساحت کے بعداینے دل رید بوج سلے روایس آبا تھاکہ یں مجاز مقدس کی زیارت سے محروم را يا م سي تقريبًا بين ماه قبل ايني نك تصنيف" قيصروكسرى "كابت ا كرتے بوئے ميں سفے برى شدت سے ساتھائى سبے آب وگيا ، دادى كو ويلهض كانوابش كى عقى جس بريوده صديال قبل رحمتول كى بارش بوئى عقى ييس يشرب سے اُن تخلساً نوں كود كھنا جاہتا تھا 'جھے آج سكون قلب كورون متلاشي الني آخرى منزل سمحة بي محصلقين تصاكمي وبال صرور جاول كا-كب حاول كا اوركيس جاول كا؟ إن سوالات كالجواب أس حاكم مطلق بر چھوڑویا تھاجس کی بارگاہ سے مینوں کو تعبیری ادا ہوتی ہیں۔ محراکتوبے اخرى بنفت بمصر صدر ملكت كدوره كرسليليم ايان جاند كى دعوت موصول بوئى قومي اسين احباب بالحضوص مطرعنا يت الله ك اصرار يرسفركي تیادی کے باوجود بڑی حد تک متذ بزب تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ اطّلاع

and the second of the second of the second 

a die man in the Color of the second

سناكام كرناميد بنانج رات كوبسر برليشي وكمن في المنول اور منول كيا

سے اپنا پروگرام بناتارہا مجھے فاران المعینیج کے تعلق زیادہ پرشانی دیھی کلوکم

المجفي الأن اور تركى كيد يساكيب وليتلالا بورسي للشيك عقد اورمي والني بر

جانی ساحث کی خاطر بخل کی صد کے کفایت شعادی کرنے سے لیے تارتھا۔

ميرسد اطينان كي ايك وجريه محقى كرموائي جماز كو يحط محمد تما

رقم يكسانى كرنسي من إداكرنا بقى مكين حدة سيخداني كالإكدا عاس

كرين ك يسيسعودى عرب كاويزا خاصل كزنا بهرجال خرورى تفاريك أنداشه جس نے محصرب سے زیادہ پرنشان کیا، یہ تفاکہ اگر سودی عرب کا سفاتھا

جُعْ سِك روز لورس ون كي تي كرنا بولو ويزاكيو عرضاصل بوسك كا؟ مطرفق اختر بوكراچين وهستان كي نمايندگي كرتيم شيع ہوتے ہی میرسے یاس پہنچ گئے اور نیم نے سب پہلے ٹیلیفون کر کے

سعودى وب كے مفارت خانے سے بدیته كاكد مجمعر كے دوروزاكے ليے آت كادفتر كلتاب يانين جاب الكد وفترضرور كطاع كالكين متعلقه افسراب كب

مك تشريف لايش كيده" السروني ايك كفيظ كے بعد فون كر كے يوچ يليمي " ہم بھاگتے بورتے محکمہ اطلاعات کے دفتریں حاضر ورئے الکن

وه وفريس موجود ند تقد آوه كهني البدوه تشريف مدائ اوري فال مص سامنے ایا سکدیش کیا۔ انفول نے سودی عرب کے پاسپورط آفیسرکو طيليفون كياتوكس كلرك في حواب دياكروه الجي ك تشريف نهين السئ يجركوني اده مكنشران تفارك بعديمين ية حلاكه بالبورط الميسرصاحب تشريف ب آن كرصدرياك أن شاير تهران ك بعدائقره تشريف معجائي توميرك ذ بن مس سے پہلے وخیال آیا ' دہ پر تھاکہ مجھے قدرت کی جاہب سے تتران اورانقره سمعدراست بارگام مصطفوي مي حاضر بوسف كاذن بل يجاس اس ك بعدجب مي مر زمبركو كرسه روانه موا اترتا راسته يراحاس الب د اکدمیرا هر قدم کم اور دینه کی طرف اُٹھ رہا ہے: محصرايي سي محكم اطلاعات كم معلقة افسرى يدوايت موصول بوحكى تقى كمر محص لا مورسد زرميا دار حاصل كرف اورايين ياسپورط كى تجدد كانت كالمده ومبرك كاچى بيخ جاما جاسيدياس يصفروري عاكم ومجفيا في صحافيون كي منزاه ضدر باكتان كي الدست قبل مهران بينجيف في صرف في أنى اسے كالك طياره بل سكتا تھا جوى نومبرى صبح كركا جي سے ا وأنه من على الدا الم ومركوكرا في سعايان كا ويزا حاصل كرنے كے يعال میری حاصری صروری تھی۔ چاسنے میں مر نومبری شام کولا بور پہنچ گیا۔ دوسرے دن من فرز مركولا بورس ياسيورك كى تجديد ادرايران ادر تركى كے يد فارن (الجنبيني كيصيول محد مراحل بخيرونوبي طفي وشكف مين بعب ججاز مقدَّن كي زيادت اورغم اسمع يف درمباوله مصحصول كامرطا كالومجه يرتاياكياكه الب كى يدورخواست منظوركى جاتى سے ،كىكن قاعدہ يد سے كديم ايس سودى عربين واخلر سے يعدوال كے سفارت خات سے وزا ماصل كرن . چنانچەس شام كے وقت نى-آئى اسے كے طيارہ سنے كراجى روانا وال بهنج كرين ال تصورت يرشان تقاله كالمحيد في اور محف

بعض دفاتریس نصف دن کی تھے تی سے باعث انتہائی محدود وقت میں بہت

استعين كين الهي كسفيرصاحب تشريف نهيل لاست اوران كى منظورى كيفير سطیط بنگ سے جن افسرنے آب کوزرمباؤلہ کی منظوری دی ہے اس کے وزانهين لسكتا رفيق اخترف محص مشوره دياكتم سعودى وب كي مفارتخان وستخطول كاكونى ريكارة مهارس دفترين موجود نهيس بنص اس يليان ويتخطون كارُخ كرف سف يعل بينل كرية ليزيك سه بتركيس كدفار ن اليجين كرقة کی تصدیق سے بیے آپ کوکرای سٹیٹ بنک جانا بڑے گا۔ ایک اندیے كك ل سكته بينا ني يمنينل كريندليز بنك پينچه ميري اپني گراي عام طورير يعيميرن منه سيكوني بات زنكل كى يهيل في الكرزيني كاطف كك ييهيد اكرتى ہے الكن آج اس كى سوئياں بڑى تيزى سے بھاگ دى تقيس يو اودكها " مجهد ايسامعلوم بوناسي كدان صاحب في ميري ريشاني اودات سیدها منجر کے کمرسے میں بہنچا اوران کے سامنے سعودی وب کے فارت اپنے كفرانطاري متسمين مزيدا صافر رياسي "ادراغين جابكا موقع كى دە درخواست ركىدى جولابورىم منظور بۇئى تقى ادرساتھ بى ان سے يدكوچيا ويد بغير البرجلا أيااوركيسي رسطيك بنك بهنج كيا- وبال كئي ادى كاركور كرآب كابنك كب تك كلارب كالديني صاحب الكريز عقر أنفول في مے سامنے کھڑے کے کام کرنے والوں کوسرا ٹھاکر دیکھنے کی فرصت سرسے پاوُل تک میری جانب دیکھااور کہاکہ بینک کوئی ڈیرھ محفظہ اور کھلا من منایا میری بادی کب آئے گا؟ " گھڑی کی طرف د کھنا میں نے رہے گا، نیکن پیاس پونڈ کے سفری چیک حاصل کرنے میں آپ کوزیادہ ترك كرديا تفاء كوئى بيس منط باآده كفنته كع بعديم ملهط مواد وبان در بنیں گلے گی اور اس کے ساتھ ہی انھوں نے گھنٹی بجاکر ایک بالوکو گا سطیکی دورات بوسے مودی عرب کے سفادت خانے بہنچے ویزالمبر لیا۔ میں سنے کہا " یر تو مجھے بھی معلوم سے کہ اس کام کے لیے مجھے چند منٹ في ميں جلدى اندوبلاليا اور إنهائي مروّت كے ساتھ مصافح كرنے كے سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن اس مقصد سے میں مودی عرب سے دیزا کی بعد بھے درخواست سے فادم پُرکرنے کے بیے دسے دیاے ادر جب میں نے فادم و کر کے اُن کے سائنے دکھ دِیا تو اُنھوں نے کہا " آپ کو مزدرت بصادروزاس وقت ملے گاجب سفیرصاصب اینے دفتر تشرف لائيں گے اور مجھے انديشہ ہے كرجب وہ دفتر تشريف لائي گے تو آپ كا کھے دیرانتظار کرنا پڑے گا' ابھی مفیرصا حب پنچے نہیں اُڑھے 'کوئی آرم نى*ك بند بورىكا بوگا اوراگر آپ چا*ېي توميرا پياندلىشەر فع *كرىكتے* ہي." انھو گفت گردگیا دراس دوران ویزا فسرنے کافی سے میری تواضع کی بیصاب نے كما تو پيرات كل تشريف سے آئين " سي نے جاب ديا " اگر مي كل بهت متواضع تقے، لیکن کے لوچھے تومی اس کافی کواس طرح بی دہا تھا جیسے حاصِر بهوسكنا تواس وقت آب كويريشان ناكرنا كل اس وقت بين تهران بنيج الميرياكا مريض ابن معالج ك إصراد بركونين تحيير في ربا بور كفر أيك الزم إجاكه يكابول كا" وه صاحب دوباره مسكر ات متوبهت اليما مين آب كانتظا يرخبر لاياكسفيرصاحب دفترين تشريف مع أسفيي ميكي باريه فقره كرول كا" إنتى دريس وه بالوصاحب جنيس أنفول في الإياتها مير وبرايكا تفاكه صاحب مجهيهت ديرموري سدياسبورط افسألط كراندر كاغذات كالبغور مُطالعة كريك عص أكفول ن في الفور اعتراض كزيكه لا بو مكت اور بهودى دير بعدا كفول في مجهد وزاعنايت كرديا يس في تكريادا

كري مصافى كي المع المصالة والفول في كما " بنين صاحب تشريف

الكيب اسفيرصا حب آب كواكك خط وسدرسيم " اورس يمجادشايد

يبخط بھى ورا كے ساتھ ضرورى بورول براكك بهار كا بوج ما كربيھ كيا ـ

الخفول بنے دوبارہ کافی منگوائی۔ میں نے معذرت کی کیکن انفول بنے إصرار

كيادد مجهاك كى مهمان نوازى كارحتام كرنايرا جندمنظ بعد مجه إين فل

میں ایک نئی کیفیت کا حساس ہونے لگا میں سوج رہا تھا کہ مجھے وزا قول

بيكاب اب بن إكتاني رؤيد سے وريس فركافيك توحاصل كرسكتا بوك

بهت درسے آئے ہو بنک سے سودی وب کاندمبادلہ لین سے بال ایرانی سفارت خاب میری بیا و قال سے ایران کا وزا حاصل کرنے کے بند مجهج گلوب الجنبي من اينالنجط خريد ني سيسيد خوانا تها اليكن بهال ایک اور مرحلیبیش آیا اور وہ یہ تھا کر بحط کے لیے کھے رقم میرائے ماس تھی ادرباقي راولينيري مسمري روائلي سيقبل بزريع ليكرانك والسفرراجي ك بنك كومجوائي جاجي تقى ليكن رفيق اخترصاحب صبح مستم خلف أوقات

مين اس بنك كوشيليفون كريچك يق اوروبال سند بيجاب أيا تحاكة اولينار سے کوئی اطّلاع انھی تک ہمارے پاس نہیں پنچی ۔ گلوب ایجنبی کے نیچر كوميري پريشاني كاحال معلوم بهوا تو محضول نے كمي ين وحجت سے بنيتر كي بناقبول كرايا عبب يم ال تما كامول مع فارغ بوكر وال كارخ كريب من اخترف اختراك كالمجهلين نهيل تقاكديد تمام مراحل أج بي طي موجائيں گے اورميرسے ممنرسے بيدساخة يدالفاظ نتكلة سط كيول ا بوت ميرك بهائى المحميرك آقات فرالياب يوس فيلي جمیں ایک کیکی محسوس کی اور میری آمھوں میں سے اختیار آنسو اللے ى ر نومېرى صح كوم بى كى قريبىي نى آنى اسى كى طيارە ي تهران كى جانب يرواذكر دما تقا - كيدراسة بائيس بالقسمندر اور دايس القشك سابى مائل ممالول كاسلسله دكهائى دينارباد ميرمنددميرى ليكابون ا د جهل بوگیا اور دونول اطراف مها رون وادیون اور صحراون کاایک لانتنایی سلسله نظرآسف لگاراس علاقے سے بیشترخدوخال بلوچنان سے بلتے تھے۔

بست كم مقالات ايسے تحقيهال انساني آبادي كے آثاد وكھائي ديتے تھے۔

کوئی چار گھنٹے کی پرواز کے بعد بھی ایک دسیع آبادی کے آثار

اگرسعودی عوب سے بے درمبادلہ نا الاتومین ایران اورزی میں کفایت عاری سے کام سے کر کھ بچانکول گا۔ دنیق اخترصائی میرسے ساتھ بیھے تھے تھے انھوں نے پاسپورٹ آفٹر کے کہا" جناب! انھیں ابھی بنک المین وه خط كيسات ؟ " ا مفول نے كهاكر سفيرصاحب اپني طرف سے ايك تفائق تنط دسے رہنے ہیں تاکر سعودی عرب میں مفرکہ تے بڑے ان کوکوئی تکلیف نريو" من اياكب أتحدك كوابوكيا اوران من كما مرجاب! من اس خطر کے لیے بے صدمنوں موں کین ابھی مجھے بنگ جانا ہے ہوشا پرند برويكا بواورايران كاويزا عاصل كرف سيديدايران محص سفارت خالف میں پنچناہے 'آپ خط دفتر کے کئی گلازم کو دے دیں میں وہاں سے فاغ بوكرك باول كا" الخول في كما " كمرآب كويمال أف كى ضرورت منين المي منظرل مول كوفل كرويس مقيم مول أب جب مجي فهال أيَّى كَ أَبِ كُويرِ خُول جائے كا " مين في ان كاشكريدا والياا ورطر رفیق اختر کے ساتھ بنک کی طرف جل ٹا۔ بنک کے نیجر حدث وعدہ میرا إنتظار كرئس تصاورا مفول ني يرجلن كي ضرورت محيوس نذى كدتم

Scanned by iqualmt

دكائى ديد اوريالبط في اعلان كياكه مم تهران بهي واسع بي بيند منط بعدني أنى اسكاطياره مرابادكم بواتى المسعيراترار

والد بوائي جهانسي بالبر تكلتے ہى سرداور فشك بوائے جمونكول نے ہمارااستقبال کیااورس نے ایسامحوس کیاکہس نومبر کے بیلئے کو ترط، کی وادی میں پہنچ گیا ہول۔ تھوڑی دیر بعد میں اینے ساتھیوں کے ہمرہ تہران

The control of the state of the

The second of the second of the second of the

المعاولة والمنازية والمناز

The state of the s

and the first the second of the second

and the second

كارف كرربا تقاء The second of the contract of the

The second secon

تتران

کووالبرنسکے دامن میں شران صرف ایران کاسٹ سے طِاشہری

نهين كمكر دنيا كي يندجديد بررونق اورخوب صورت شهرول مي سياكك

ہے۔اُس کی مہلی جھلک دیکھنے کے بعد یہ بات ناقا القین معلوم ہوتی ہے کہ

يمشرق كيكسى سي مانده كك كادار الحكومت بهديكها جاناب كمراطارها

بیس لاکھ کی آبادی سے اس شہر میں کم وبیش ایک لاکھ کارین ہیں. سط کیس کافی

كشاده إلى ليكن كارول محميح م محصر سامنة تناكم علوم بوتي بي بررسوك

کے دونول کنارسے ایسادہ کاروں سے فررہتے ہی اور وسطیس دورویر رہنے

اس قدرزیادہ ہوتی سے کداکی اجنبی کے لیے سطک عبور کرنا ایک انتہا فی

ایان سے ڈرائیور عام طور پہت تیز چلنا پیدکر تے بن اور لفک

جِس قدرزیاده مو اسی قدران کایرشوق فراوان موتابسے۔اس قسم کے مناظراکش

وكيف ين أت بن كرسط كريتروفاد كادول ك نختم موف والي قاط

والين اوربائيس بهالگ رہے ہيں ، مھراچانک كنارے كى ايسادہ كارون يہے

خطرناک مسلدین جاتا ہے۔

اکی کاربا برنکلتی سے اور آن کی آن میں سول عبور کر کے دوسرے کا اے بھاگتی

ایک سیم توسی بران کی طرح تیادون طوف و کیشا برواگرزسے گا۔ یہ بات نوارد ك معتقبى توصيح موسكتى ب كين جال يك تهران ك باستندول كالمقتب

وه اى اطينان مسير روك عبور كرف بين جيد كوئي النيف كوشك صحن مك إندرا رہا ہو۔ ہمارے بہاں بیدل خلنے واسلے کا رسے بینے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔

لكن وال كاربيدل خلف والفي سينيف كى كرشسش كرتى بيد ا تعران من جارا قيام لقريبًا لحريقه ملفة (ما مكين الن عرضة من مي تي

كارت تفادم كاكوني فادر بهي ويخال فرف ايك دن جب كزيم تهران فنصح بالراكب بمالى مدى سيم مناظرو كمصفه ملا يسي محقيق

میل سے فاصلے پر دو کاری دکھائی دین جن کے الگے خصنے ایک دول الے کے اندر وتفنسي بوست تحقه ككن اس غيراً بادتيقام يرطر لفك كي كثرت كاسوال بي بيدا نهي بتولد المساولة الدوري المعادية المعادية والما

بم نے پاکسانی مفارت خار سے قریب قررسط بول میں قیام کیا ۔ سول ايدو ملري كزف لابور كي نوزايد طير مولانا محرسميد منرك سابحه تحق اوليمن

جوكره الله اس ك وربيح كووالبرزي جانب كفك تصر بهران كي منتر ولكشي و رعنائی کووالبرز کی رہن منت ہے۔ صاف شفات اور میٹھے یانی کی وہ تدیال آ جن سے تہران کے باغاث اور خوب ورت سطر کوں پر ایکے موسے درخت سنیز موستے میں ای بہاڑ سنے آتی ہیں : نبوا میں فیجت بخش شکی بھی ای بہاڑ گئے

بأعث بصيب كي بروات تهران كسف باشفه ك انتهائي تذريب توانا اور ر رُخ وسفید دِ کھائی دیستے ہیں۔ و معدرِ ياكِسسان أَ وَمُركِونَهُ إِنْ تَشْرَلُونِ السَّفِ وَاسْفِ عَصِيادِهِ

ہوئی کاروں سے قلظے میں شال ہونے کی کوئشش کرتی ہے۔ ای طرح دوسے كارسے ركى گلى سے ايب اور كار" انا ولاغيرى" كا نعرہ لگاتى ہوئى نمودارموتى ہے اكيث المني كيديك الريفك كانطام برهم بوجالك ودمتوقع حادثات كي تصور سے آپ کے دو بھی کھڑے ہوجاتے ہیں ایکن نہ طرافیک ایکتی ہے اور نہ کوئی حادثديش السبع. مخلف متول عداكي دوسرك في زديس الف والى کایاں دائیں بائیں کتراتی ایک دوسرے کوئیں کرتی ہوئی اور جیومطری کے تمام فارمولوں كا مذاق أواق بُونَى بخيروعا فيت گِرْجاتي بس 🚅 💮

المقيم يك واقدات ال حوامول يريمي ويحضي أتعين جال

الله الفاك كاميابي كالرابواب والفاك كالمابي كالمفاح المتاب المالية ميكديني بوتاسي كارون كياتيز دفا بقابط على وجست ومسكنة زيائين الر كونى سرورا قاعد سے كى خلاف درزى كركے خود بحة اور دوسرون كو بنيا أبوانكل جائے تربیابی بیٹی بجانبے ی صرورت محمول میں روا ایکد بض وقات غیر موا طورراس كالماته بحيالى محت فحوم مالمحت

ایران میں رہ کرتیز رفتار کا روں کے بچوم میں سطرک عور کرنے کا جوطر لقر

مِم خِيمُ علوم كيا وه يتحاكم جب كارول كي قطار مي تحقوراي سي جگه خالي نظر آئے او چند قدم حل کروک جائیں ایک اند کھوے رہی ، بھر چند قدم حل کروک جائیں : الى طرح تين خاربار يطلف افرر أكف كي بعد دؤست كذار يسيني جائي الك كارين آئيس كى إدراك جسك تراقى مونى گزرجايين كى ادراك كا بال تك بيكا

اب شاید سمجین که ایس حالت میں سط کی عبور کرتے ہوئے انسان

تھے۔ مرآباد سے بوائی او سے سے اور رائل بائینس شرادہ عبارضا بہای كمص محل كك جهال صدرياكسان كوقيام فرمانا تها عمام مطركيس آراسته كالمي تقين بوائى اده ايران اور پاكسان مسي جهندول مسي بهاياكيا عقاء أيران سي وزرارا وراعلى مول اور فوج حكام ، پاكسان كيسفيراور ان كي عمل كي اركان موائي السيرير موجود عق تهران سے پاکسانی باشندے بھی وہاں ایک تطاریس کھڑے تھے۔ صدریاکسان کی آمدسے قبل شہنشاہ ایران بھی ہوائی اوسے بریمنچ سکتے۔ دی بیجے صدر اکسان کا طیارہ بھے ایران کی سرحدین داخل ہونے کے بعد ابھالیہ مع الله كاطيادول كے ايك دسترى حفاظت مين لايا كيا تھا، مركز دسے موائى الحسيراتر ا ورتقوري در بعداس حكر بهني كيا، جهال صدر باكتان عيم قبال كالمتام كماكيا تفاعونني فيلذ مارش محدّاليب خال المين فرجى لباس من مؤوار ہوئے اعلی حضرت شہنشاہ ایران نے ایک بڑھ کران کا خیر مقدم کیا۔ صدایا کتا<sup>ن</sup> نے شاہ ایران سے استے دفقار کا تعادت کرایا۔ اس سے بعد شہنشاہ ایران نے صدر پاکستان سے اپنے دزرار اور اداکین مطنت کا تعادف کرایا۔ پھرصدر پاکستا اورسمنشاه ايران سررخ قالين پرچيت بوست اسليط فارم پرسنج ، جمال دونوں ممالک سے رجم امرارہے تھے۔ ثناہی بینڈنے ایران اور پاکسان کے قومی ترانے گائے۔ ساتھ ہی اکیس تولوں کی سلامی دی گئی۔ صدر پاکستان سنے گارد آن آنر کا معاینه کیا۔اس کے بعدوہ ان لوگوں کی طرف برھے جو ہوائی اداس سك دروادس كك قطار باند صفر السي تقديشه شاو الأن ان ك ساتھ تھے۔صدرپاکشان نے ہرشخف کے ساتھ بادی بادی مصافی کیا' اور شهنشاه نے بھی اُن کی تقلید کی سینکارون آدمیوں کے ساتھ ہاتھ طلنے کے بعدید دونوں سربراہ ایک کارمی بیٹھ گئے۔ موٹرسائیکلوں کا ایک دستہ

٨ رنومبركا دن مهاد \_ يديممل فراعت كادن تقار باكتان كريس آماشي خواجه عبد الجميد عرفاني في مان كالمركان من الحرك تعرفيت كي اوريم الكله دن تمران كي سيركوچل رئيس شمران كى خولفتورت آبادى شهرسد يندسيل دور قدر سومبندى یروا قع ہے۔اس طرف جانے والی کثارہ سٹرک خار کے دورو پر گنجان درختوں میں سے گُرُنتی ہے اس سطرک کے کنارول پرخولجنگورت مکانات اور سرسرا باغات میں موسم خزال کی آمریکے باوجود کوہ البرزی سسنگلاخ چا نول کے ليس منظريل زمين كاليرسرسزوشا داب شكوا اكب نهايت دلكش منطر معلوم بوزاتها ادر سادے میے یا مدازہ لگانا مشکل تھا کہ گرمیوں کے موسم میں جب قدرت بنا ایک ورختول كونيالباس عطاكتي بيف يرتدري فشيب كس قدر ولكش معلوم برتا بوكاء كهاجانا كي ورخ حرارت مي موسم مي شمران اورتبران كي ورخ حرارت مي دم كري كافرق بوباس اوراس خوبصورت سطرك يركارون كاما ننابندهاد بهاسي شام سے وقت خواج عدا لحميد عرفاني مجھے "كيمان "كے دفترين كے كَتَ م كيهان "ايران كا دوسار را اخبار بسے اور فارسي كے علاوہ إكسس كا المحريري الملين بحى شائع بوالسب يراخباراس وقت سب ياكسان كاجامي علاأراب مع جب كريمين سروني ممالك بني دوستون كي الاش تقى اوربهت كم اخبارات محارث کے مقابلیں پاکستان کی مہنوائی سے بیے آبادہ تھے۔ میمان سے مالک سنے اپنے سان سے میراتعارف کرایا۔ پاکسان کے انقلاب سے متعلّق چندسوالات بوچھاور بھر مجھے اپارلی دکھانے کے لیے لیے گئے۔ يهال تين باكساني نوجوانون سيميرا تعادت كراياكيا بوريس من الميسط عقدادر نهايت معقول تنخوابي پات تھے۔ و نومبركوصدرياكسان فيلامادش محدّاليب خال تشريف لافيلا

ايت تميص كى دُھلائى اداكرنى لائى بىئ ادريمبالغرنبين يى دۇميھيى ادروشواري وصلانے كانعلى كربيطا حن كے ليے مجھ باك فى مكتر كے حاب سے تقريبًا كھ رميداداكراني بيسد بهارت برال كي يدوس كاكسلون بي يوكران کی فیس تقریباً دورو بی عقی ان تمام باقی سے باوجود تران کے نانوے فیصد باشدو كي برول بروشالي نظراتي بدالي نوش مالي س كامران كيمشر علاقول كود كيصة موسئة تصور نهي كيا جاسكتا جمعر کے روز تران کے باث رہے کمل چھٹی مناتے بن موکانیں اوربادار کمل طور ریند موستے ہیں اور سر کول ریکا روں کے بچوم میں اضافہ ہوجاتا ہے گرموں کے دنوں میں بولگ شہر سے کئی کئی میل دور جا کر کیک کرتے میں اقتصادی اعتبار سے اہل ہران اور ایران کی بیشتر آبادی سے درمیان وہی تُعدبت سجاکیب پیادہ اور کارسوار کے درمیان ہوتا ہے اور اس تُعدکو دیاں کیفین ورثاث فرى طرح محسوس كرتے بي ميال كك كروه فارغ البال طبقر بھى واسس صورت حال سے ریشان نظر اوا ہے، جواس سے قبل لباس کی تبدیلی اتهات کومشرق کا پیرس بنا دینے کوہی بڑا کمال مجھاتھا۔ پڑھے بکھے فوجوان جن کے سائقه مجھے تبادلۂ خیال کا موقع طا' پاکستان کی موجودہ حکومت کی زعی إصلامات سے بہت زیادہ ما رفع اسے عقے۔ ایک اخبار نے توبیال ک کھے داتھا كريميں ياكسان سيسبق لينا جاسيے اور شهنشاہ ايران كو مذات نود اس قىم كے تعميري انقلاب كى رہائى كرنى چاسىيد

اار نومبرکی صبیح کو مجھے چند گھنٹول کی فرصت لی ا درمیں مولانا سعیدا درمرط حمید مے ساتھ تہران سے کرچ کی جانب دوانہ ہوا۔ یہ ایک ندی ہے جو کوہ ابراز سے تعلق ہے اور جس پر بند لگاکر تہران کو یا نی مہیا کیا جاتا ہے۔ اس ندی سے کِنار

ادرامپیریل گاروزی چارخاص کاری اُن سے ایکے چل پڑی ادر باتی کاروں کاایک طویل قافلران کے پیچھے ہولیا۔ اب تہران کے عوام کا جوش وخروش قابل دیدتھا۔ ہزارول مرداورعورتین سیتے اور بوڑھے سرک سے ونول کارول پرمعززمهان کی ایک جبلک دیکھنے سے معطے متعے تہران میں صبدر پاکسان کی مصروفیات کی تفصیلات اخیارات میں شائع ہوجی ہیں اور پہال الحقين دبرانا غيرضرورى معلى براسيد فيلامارشل محداديب خال ك تحقيت تهران کے سرمجم اور عفل میں مایاں نظراتی تھے۔ ان کی شکل وصورت قدومات بیال دھال اوران کا انداز گفتگو دہال کے عوام وخواص کی دلیمی کاموضوع بنے موستے تھے۔ تہران کے بیتے اور لوڑھے اُن کی ایک بھلک دیکھنے کے لیے عِثْم براه تھے۔ بہران کا رئیں ال سے معلق سرفر کو نمایال جگر دیا تھا۔ ال ایران کی جانب سے بدایک دوست مک کے سربراہ کارسی استقبال نظا ملكه اس مي وه حذباتي شيفتگي بدرجه اتم موجود تقي جو دل کي گهرايمول سيم تقتي ہے۔ بہنشاہ ایان تقریبًا بروردگرام می صدریاکسّان کے ساتھ سرکی تھے اورا نفیں ایک دورسے کے ساتھ دیکھرالیا محصوس بوباتھاکہ ایران اور پاکسان کے درمیان اجنبیت کی کوئی داوار مائل نہیں ہے۔ ابنی دونق معفائی اور طاہری شان و شوکت سے لحاظ سے مشرق کا كونى شهرتهران كالهم ليمنه وكاراكر السكسكى اقصادى حالت كالنارة لگایا جائے تو بیال امیرادر غرب سے درمیان تمیز شکل بوجاتی ہے۔ عام لوگ اچھا کھانے اور پیننے کے عادی ہیں۔ مزوریات زندگی پاکستان کے مقابلے میں دو گئا اور لعض اوقات تین گنازیادہ گرال ہیں۔اسی نسبت سے مزدوری بھی زیادہ سے پاکسان میں اگر تمیص کی سلائی دورو سے سے تووہاں تقریباً ای قد

是一个一个大型的一个大型的大型。 The state of the s Lord more and the first of the

تین دِن سے اِنتہائی مصروف پروگرام سے بیدفیلر ارسل محرالیب خال اوران کے رفقار ۱۱ وربرکومشد مقدل کی زیارت سے لیے رواند

مُوسِنے مصدر پاکستان سے کچھ در قبل وہاں بینجیے سے بیسیم علی اصبح شاہی فضائير كايك وكو الفي إدار موسكة مراياد كم مواقي والسيس برواد كرتے بى ممين اپنے بائيں اعقد داوندكى برفاني لو في دكھائى دى س كا بالائي حصر بادلول ميں چھيا ہوا تھا۔ يہ كو والبرز كي بلندرين تو في ہے اور مجھے

اس کی بندی کا احساس اس وقت ہوا ، جب بیت آلیس منظ پرواز کرنے کے بعد بھی وہ میری نگا ہوں کے سامنے تھی۔ میں نے جایان سے براز فرح جابا كى جوتصوري ديكھي ہيں، وہ دماوند كے ساتھ غايت درخركي مثابہت ركھي ہن تهران سية مشهد تك تقريباً تمام راسته بهار ي معلم بوتا تحاد خطك حياول سے دامن مس کہیں کسی سبزہ زاریالبتی سے آثار دکھائی دیتے تھے لبض طبند

ا جانك بيند لبند وطيال عبورك في سميس ايب كشاده وادى مين مشهد كانوبجور

كرية اى قصبر كادب تهران سے كادر كوئى نصف كفندى مسافت ريم اس ندی کے کنارے سفر کررہے تھے۔ ندی کے دونوں طرف خشک جانیں ہیں بلوچتان کے کرو مرداراور جہلتن کی یا دولاتی تھیں۔ ندی کے کاروں رہےاداور مفیدے کے گھنے درخت تھے قریمالک گفتہ کے بعدیم اس ندی کے بندے قریب بہنچ گئے۔ وائورنے مجھے بایا کوسردوں میں بیال سركنے والول كى زياده أمدورفت نهيس موتى ليكن كرميول مي تهران كي بزارول باشند سال ميني كادن گزارتيم ن

- maring by the party of the

of the charles they are not

The Mark State of the State of

and the state of the state of the state of

free the transfer of the first transfer that the

and the state of t

بها الول كى چوشول بربرمت جى موئى تقى ـ تقريباً تين تحفظ كى برواز كے بعب ر

شهر كهائي ديا- موائي الحسب ريني كريميس تحجه درصدر باكسان كي أمكا إنظار

مشد ایان سے صور خراسان کا دارا لحکومت ہے۔ وہاں کے گرزرجبرل عمده دار امرا ادرموزن شهر صدر پاکسان کے استقبال کے

ليے موجود تھے۔ ہوائی اوے کی عمارت کے سامنے میں تعمیت قالین بچھے موسئے تھے اور اردگرد پاکستان واران سے رجم امرارسے تھے۔ مُوا ہران سے زیا دہ سرد محموس ہوتی تھی۔ محدودی در بعد صدریاکسان کی یارٹی سے حید

اركان وكوالسي منيج سمّة - اذال لعد شينشاه ايان كاخاص طيارة جس رصدر باكتان مواريح دكائي ديا- يمرخد منط بعد صدر اور شهنشاه ايران طياري سے اُرسے۔ فری مینڈ نے ایران اور پاکسان کے قری ترانے گائے صدر

کوسلای دی۔ پیرصدر پاکسان اورشہنشا و ایران کوجلومیں بیسے کا رول کا ایک طویل قاظمشهدی طرف روانه جوا - رطک محصد دونون کا رون رعورتوں اور

مردول کے بے بناہ بور کواے تھے۔ان کے سیدھ سادے ایاس، خن رِمشرقیت غالب بھی، د کھ کرالیا محبُو*ں ہوتا تھاکہ ہم بغرب سے بکل کر* 

مشرق میں اسکتے ہیں۔ صدر باکستان اور شہنشاہ اران کا جلوس حضرت الم رضا کے روضہ اقدس كي سامني وكا اوروه كارسي اتركراس شاغار عمارت كي غروال

موست بحصر الان محيفن تعمير كالهبترين مونز كهاجا سكتاب، يه روضه إران کی سب سے طری زیارت گاہ ہے اور ہرسال دور دراز کے ممالک سے بخي بزارون زارين بيال أست بين الم رضا كي وفات مصقبل يرشهراك

چھوٹی محبتی تھی، لیکن اہم رضاً کے روضہ اقدس کے باعث یابتی ایک

قصبر بن کنی - عیرجب میران شاه نے پڑوس کا شرطوس سب و درباد كرديا تومشه دِ مقدِّس كوخواسال مِي ايك مركزي البميت عاصل بوكئي الإن كا مرحكم إن أس روض سع معقر عمارت مي كوئي فركوني اضافركر تاجلا كالمياج . بالضوص بادبون صدى عيسوى مست ك رانيسوي صدى تك محمراول

ف اس کی زیالیش و آرائیش می بهت زیاده دلچی لیسے تیمور کے بیٹے

شاه رُخ ادر صفوی خاندان سے حکمرانوں بالحصوص شاہ طہماسپ اول اور شاه عباس اول بنياس روضى كى دلكشى ورغائي مي اصافة كرسايمين بهت زیادہ دلیے لی ہے۔ روضے کی محرابوں اور گنبدے اندرشیشے سے ولقش

الله كُنَّى الله وه الله المواب نهيس وهمتى و روض مسلمتى لاسرري ادرميوزيم میں متعدّد فنی و تاریخی نوا درات ، قیمتی مسوّدات ، نادرکتب، قرآن حکیم کے قدیم کسنے اور فن خطاطی کے بہتری غوسنے جمع کردیدے سکتے ہیں۔ اام دخا سے روضہ سے بالکل سائقدارانی فن تعمیر کا شاندار نمونہ وہ خوبھورت مسجد

ب جيد الكارة مي شاه رُخ كى طكه كوبرشاد في تعمير كيا تها علوس جهال ران مے مشہور شاع فردوی کا مزاد ہے، مشہدے تمال مشرق میں کوئی بندرہ میل

مشدي بهادا قيام چذ كهنول سے زيادہ نرتها سربرك وقت مم بوانی جهاز پرسوار بو کربند مها رول سے بھری بوئی ایک توبصورت وادی میں مشہدمقتس سے گنبدول اور میارول کی آخری جنک دیمے رہے تھے۔ غردب افتاب كے مجدد رابعد مم تمران بہنچ كئے۔

تران پنجیتے ہی فیلڈ مارشل محدادیب خال نے پاکسانی سفار تخا ين تهران مي مقيم پاكتاني باشدول سي القات كي-اس اجتماع مي باكتان

كالاضى مال اور متقبل موضوع بحث تصارصدر باكسان انتهائي خنده بيشاني سے برسوال کا جواب دے رہے تھے۔اپنے سرماہ سے جند وورافت ادہ پاکسانیول کی برسمی طاقات ندیقی وه ایب ایسے پاکسانی سے بمکلام تھ جو الخيس براطينان ولاسنسكي بوزيش مي تقاكراب تمادا كك محفوظ سيسه

nantiger in the second of the second

اصفهال فسعت جهال

باكستان سے روانہ ہوتے وقت میرے ایک دوست نے بادبار محصف بہ تاکیدی تھی کہ اگر موقع ملے تو اصفہان صرور دیمینا میں

وہال جاکرتم جان سکوسکے کداران کیا ہے۔ اصفہان کی پہلی جباک دیکھنے کے بعد بچھے یہ احساس مواکد اُن کی یہ بات کتنی صحیح تھی۔ تدرت فداران كومجوعي طورر حربغمتول في نواز اسك ان

میں سے بیٹ راصفهان سے حصے میں آئی ہیں دیجین شہر سطیح ممندرسے تقريبا بالمج بزاد فط كالبندى يراكب وسيع ميدان مي واقع بعداس كي كردونواح كي درخيز زمين مغرب ادر جنوب كي سمت بها دول سي بكلنه

والی مدوں سے سیاب ہوتی ہے۔ ان مہاروں کی بعض روشیاں جودہ ہزار فت كس بلندي اورموسم سرماكى برف بارى كصطفيل ان نديول كوكانى بانى ملتب جونشيب سي ميدانول كوسيراب كرتي مين اصفهان كالمشهوردريا "زنده رود" بھی انهی بہاڑوں سے پیکلتا ہے۔

ابنی آاریخ اور امنی عظیم الشال عمادات کے باعث اصفهان کو

و المال المرسين الله المركب المسيد ورمياني موصد من تعميراني على اور تقريبا ميي وه زمانه تفاجب مغلول مصفها عقول منذوستان كي عظيم ترين عمارات تعمير مرك رى تحين مسجد كالذرج سبك مرم استعال كيالك وه كوئي مومل دور ازدستان نسه الياليا تفا ودوازون النبدون اورميارون يروسني بلون اسك نفش وتكار وتجدكريد كمان نهيل مؤاكه اس رتين صديال كرري من اور عرصب نم يد و محضة بن كريمال بارش مع علاده برف مجى كرتى سب توريبات أور زيادة تعجب خيز بموتى منهمة المدوني ولوارول اورجهتول كيسلول كفي فانكار المجى ايراني أرف كالبلترين مورز بيات والمالية المسعيد ك اصلط كاطول وعرض ١٨١١ اورم مطري ورواز تے میناد ۸۶ میرندین اورات گنبدکا کلس فرش سے ۵۲ میربند ہے۔ برسي منبد من وولون الواف سروون من ما زمي يي دواور برات ال إلى مسجد شاه كي فطمت وكشي اورزها في كالمكالسالصور بني بيش رف ي يهي بيد سطوريا چنصفحات كافي نهين مي اگر صرف اس سيف در وارايكا وكركرون توطاخوت ترديد كهدسكما بون كديري المنتخود ونياكي شاغلاعمارات میں سے ایک سے معجدشاہ کے قربیبی ایک اوم برینے ورکف اللہ مسجد "كے نا سے شہور اسے مسعد شاہ "كے مقابلے ميں مسجد بہت نجو في ہے اور اس کے گنبد کے شائد میا اسے بھی نہیں ہی ایکن اس کے اندر وآس ل موسف ك بعدروني سلول كالمقش ولكارصفرى ووكارسك ایک اور دلکش نمونه پیش کرتے میں کہا جا آیا کے کے ریمے واصفهان کی حواتین کے

نازط صف سے بالی گئے تھی۔

صفوى دوركى ايك ولحيب عمادت ميل ستون تبيديد الماع

اران میں دی خصوصتیت طاب سے جو پاکسان میں شہر لاہور کو ہے۔اس كى تاريخ دوبزارسال سے زياده رائي سے مسلمانون فياس كوكائلة يس فتح كيا تحااوراس كعةريباليب سزارسال كسعرب مغول رك افغان ادرارانی حکم افول نے ایسے اسے اداری اس شہر در گھرسے اثرات بھیور ہی، نیکن ایران سے دوسرے بڑسے شہروں سے مقابلے میں اس کی ترقی اورشهرت کازماندسلاها عیسوی می صفوی خاندان کے دورِ حکومت كرسائة سروع بوالب مخفول في استايادادا لحكومت بالرعام ایران کوایینے جھنڈے سلے تحد ورظم کرایا تھا۔ صفوی فاغران کے جن حكم الون في ال شهرى تعميرين غايان جصد ليا تفا ان من شاه عياس كانا خاص طوريرقال ذكريد نمين بنايالياكداس شهركي سيعطول عمارتیں قابل دیدیں، لیکن جند صنوں سے قیام سے دوران ہما رسے میے اس عظیم شهر کی دلکشی ورعنانی کا جائزه لینا ممکن مذتھا۔صفوی خاندان سے دور حكومت كي مشهورتري عمارات اس خوب صورت ميدان مي واقع بين ع بهال كسي زماني مي يوگان كليلاجاما تها- بهال وه سات منزله برج واقع بي جس كم أورشا وعباس است رفقا اور مهانول كي معيت مي ميا كرواد دیمها کرتے تھے۔ براج ۴۸ میٹراونچا سے اوراس کی چھت رہیج کرجارو اطراف اصفهان کے دلکش منظر مگاہوں سے سامنے آجاتے ہیں اور یہ شهرب شارگذبدول ادر میارول کا ایک طلسم کده معلوم برواسی اصفهان بلكه ميرسد خيال من تورس ايان كي حين ترين عمادت اسجد شاه "بي اس میدان کے جنوب میں داقع سے میعظیم اور دلفریب عمارت بھے ئل كى طرح وكميها توجاسكتاب، كيكن بيان نهيس كياجاسكتا شاه عباس

اپنی تاریخ اور قدیم روایات سے ساتھ ساتھ اصفہان ہر لحاظ سیے ایک جدیدشهر بھی ہے۔ یمال سولہ کارخانے میں جن میں دی ہزار مزدورکا کر میں۔ بہال کے مختلف فنون وعلوم کے مارس میں تقریبا بچاس ہزارطلبہ جن مين سولينزاد الكيال بين تعليم حاصل كرتيمين - اصفهان كي قديم صنعتين تضوي قالین بافی اورمنیا کاری کی صنعتیں آج بھی ترتی بریس اوراس مقصد کے لیے وبال ابسے مراکز موجود میں جمال لوگول کوان کی ترسیت دی جاتی سے اصفہان ك تقريبًا أيك الكرجفاكِش باشند بالواسطريا بلاواسط يارير باني والين في صَنَّاعَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَادى اور صورى مِن قابل تعريف مهارت كى بدولهف عِرِّت اور فراغت کی روٹی کماتے ہیں اور پانچ اور دس لاکھ کے درمیان آباد<sup>ی</sup> كان شهرين اكيم متوسط درج كى جو فراغت اورخوشحالى نظراً تى بيے دہ شايد الاك سيمكى اورشهرين نربوكي الم مشهدكي طرح بهال كے باشدول اجان بھی مغرب سے زیادہ مشرق کی طرف ہے۔ صدر پاکستان کے استقبال میں جی ان لوگول نے یہ بناہ جوش وخردش کامطا ہرہ کیا۔ بیند کھنٹے اصفہال کی ساحت مح بعديم بوائي مهاز پرشراز كافرخ كررسے تصاديس ميناروں اور گنبدال کے اس شہر کوالوداع کہتے وقت تھے ہیں کررہا تھاکہ کاش میں مجھے دیر بہال اور کھرسکتا! اور میں نے سنا ہے کہ جولوگ بہال دفول کی بجائے مفتول اور مهینول کھرتے ہیں وہ کھی رخصت موستے وقت ہی شکایت كرت يلى كرا كفيل اس خوكب صورت شركوجى بحركر ديكيف كاموقع نهيل ولا

ي اندوستع اورخوب صورت سابان ب، جربس تنونون ريك اب كتين أسيحيل ستون إس ينك كهاجانا بحرياس يالاب مي ان ستونول كا عكس نظراً الب يكويا بين ستون اوران كييس عكس مل كرچالسي ستون بن جات من اس سانبان سي شيع صفوى تكم ال كرميول مسي موسم عنش م نشاطى مخفليس منعقد كرف عظم اصفهان كى قدم عمادات بي سيطام متعبد خاص طوریرقابی ورسے مبض روایات سے مطابق اس معبد کی بنیا دسات سو عیسوی میں ایان سے ایک قدیم آنشکدہ سے کھنڈروں بردھی گئی تھی اور دوسری دوایات کے مطابق اسے دوسوچیس بھری یافویں صدی عیسوی بی العميركياكيا تحاءاس سي بعدخليفه معتصم عباسي سي دور من است از سرنوتعمير كروالگيا تها سن المريم مي ميسي تركسته حالت مي تحي اور كف ليد مين اسس ي مرتت کی گئی تھی۔اس کے بعد ترک مغول اور ایرانی حکمران کے بعد دیگرے اس سجدمی اینے دوق تعمیر کی یا دگاری محیور ستے رہیں۔ مہال براصفهان کے بعض افغان فرما نرواؤل کے کتبے بھی موہود ہیں: ا اصفهان سے بوائی اوسے کی طرف سے شہریں واسٹ ل سوتے برے جو پیزسب سے پہلے ایک نوواردی توجراپی طرف مبذول كرتى ہے ده " زنده رود كي سي بي يمل دور سي بند مارتي معلوم موت بي اور اسانظر آبسے کہ ان سے مادول سے ذہن میں گزرگا ہول سے زیادہ سکایں تعميرسف كأجدبه كازفرا تحاد اصفهان كامشروميل جسية خواجو "كت مين شا وعباس في تعمير كروايا تهاراس كي لمبائي ١١٠ أون والى مها مطريب اس کی چیبیں محامیں اور اُدر سلے جارمنزلیں تعمیری گئی میں اور اس سے دونول جانب ا كاون كمرسي يس.

یے کانی تھے۔ شیراز شایر مشرق و مفری سے ان کاتھیں کا کوئی ترمقابل ٹیش کرسکے جو الوار کی لوک سے اپنے داستے صاف کرتے ہوئے فارس سے خیابا نول کک پہنچ جاتے تھے، لیکن سعدی وحافظ نے اپنے تعلم کی لوک سے شیراز کے یہ ہے جو فتوحات حاصل کی محقیں ان سے آگے تیمور جیسے کشورکٹا ول کاجاہ وجالا ماندر پڑجا آہے۔ محضرت سعدی علیہ الرحمۃ جن کی محسال " اور" لوستاں " یہ مین ایران ہی نہیں، بلکہ لورا علم اسلام فحر کرسکتا ہے، بھی اللہ میں شیراز میں بیدا

اران ہی نہیں، بلکہ پورا علم اسلام مخر کرسکتا ہے، کا کلٹر میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔اس شاعو، سیاح اور مبلغ سنے اپنی زندگی سے بیشتر آیام عالم اسلام کی سیاحت میں صرف کیے تھے۔ آج ہوائی جماز کے زمانے میں بھی جم

اسلام کی اس میں صرف سے سے ان ہوای بھاد سے دائی ہے اور ان سے عشق و ایک کارنا مرسم جا جا آہے ، لیکن حضرت سعدی کی شید عظمی اور ان سے عشق و اسمبت کا یہ علم کے انداز سے اطراب علم میں اپنی عظمت سے جو زیادت کی۔ انداز سے اطراب علم میں اپنی عظمت سے جو پرمے صداوں تبل نصب کیے ہے ہے اس تا جا ہوا

رہے تھے۔ شام کے وقت جب میں ان کی لحد سے قریب کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہونا تھا کہ عالم بالامیں اس محت رسول کی رُوح قد سیوں کے ہجوم میں بدنعت گارہی ہے :

بلغ السلط بحساله تحشف الدخي تجسب اله مسنت جميع خصص اله مستوعسب وآله صدر پاکستان کے ساتھ عقیدت و محبت سے مظاہر سے میں حافظ اور سعدى كارشيراز

اصفهان سے تقریباً ایک گھنٹ پرداز کے بعد تم شراز پہنچ گئے۔
کوئی ڈیڑھ لاکھ آبادی کا پرشہرایران سے صوبہ فارس کا صدر مقام ہے۔ فارس
یا پارس در حقیقت آرین قوم سے اس گروہ کا نام تھاجس نے تقریباً گیارھوں میں۔
قبل مسے میں وسطِ ایشیا سے ہجرت کر سے ایران سے سرسبز وشا داب خطتے
میں سکونت اختیاری تھی۔ شیراز کی سرسبز وشا داب وادی سطے سمندر سے
تقریباً پانچ ہزار فطی بندی پرواقع ہے۔ تاہم جنوب کی طوف سمندر سے
تقریباً پانچ ہزار فطی بندی پرواقع ہے۔ تاہم جنوب کی طوف سمندر سے

قریب ہونے سے باعث اس کی آب وہوا شمالی ایران سے شہر وں سے مقاطبی کی گئیں زیادہ معتدل اور خوشگوار سے - اصفہان کی طرح اس شہر سے افکی کا ایریخ بھی ہمت قدیم ہے۔ ساسانیوں سے زمانے سے بے کرخاندان ہموی سے دور اقتدار تک یہ شہر زمانے سے کئی افقالبات دکھیے جہائے کئی اولوالدم فاتحین سے قافلے اس سے قرب وجوار کی وادیوں سے گزر چکے ہیں، لیکن اگر اس شہر سے ماضی کی تاریخ بادشا ہوں گورز دوں اور فاتحین سے تذکروں سے بالکل خالی ہوتی قربی صرف سعتری وحافظ سے نام اسے زندہ جاوید بنادینے سے خالی ہوتی قربی صرف سعتری وحافظ سے نام اسے زندہ جاوید بنادینے سے

تکمان کواس سے دوبارہ آباد کرنے کا حصلہ نہیں ہوا ، آج جب ایرانی ماضی أتنوش مي اليى عظمت دفتر كے نشان تلاش كرتے بي تواسلاى دورسے آگے ان کی نگایں بری بوس سے کھنڈرول پرمرکوز ہوکررہ جاتی ہیں۔ تهران مي مجھے بنا يا گيا كەجىدسال بعداس شهرى بچتىس سوسالەسالگۇ منائی جائے گی اور المجی سے بڑے ترک واحتشا کے ساتھ اس کی تیاریاں ہورہی ہیں، دو میر کے قریب ہم رہی بوس سے والس شراز پہنے گئے اور وبال كانا كالمستسي بعدندريد بوائى جهاز تهران دوار بوسكة دار نوماران مین بهار سے قیام کا آخری دن تھا ادر ہم نے اپنا بیشتر وقت سے فرکی تیاریو میں گزارا۔ ۱۸ فرمبر کوصدر پاکسان کی روائگی سے تقریبًا وو محفظ قبل سید ایرالیّن كاطياره القره كى طرف يروازكرف والاتحاا ورياكما فى مفارت خلف كاك السرسط صديقى في اس طياد سير بهاري سيس ريزدوكراف كاكام است وقي ایان کی سیاحت کی برداشان شاید پاکستان کے ریس ادر کلیول آگاشی خاج عبالحمية زفاني سے تذکرے کے بغیر تممل منہو گزشتہ چندسال سے میں ان کی کارگزاری کے متعلق بہت تھے شن چکاتھا امکن مجھے ان کی خدمات کا صیح احساس ایران کی سیاحت کے بعد موا۔ ای ایران کے کسی شہریں جلے جائیں وہاں وفافی صاحب سے

ان ی و اردادی سے سب بھی ان چھا کا بھین جھے ان ی خدمات کا صحیح احساس ایران کی سیاحت کے بعد ہوا۔

ایس ایران کے سی شہریں ہیں جائیں دہاں عزفانی صاحب کے سیاخت دلیے دکھنے والے سیاخت دالیے در کھنے والے ایرانیوں کے کتب خانوں میں ان کی کتابیں صرور موجود ہوں گی۔ ایک مبلغ جی نیت سے عزفانی صاحب کا مقصد ایران میں اقبال کو اوراقبال کی وساطت سے پاکستان کو متعاد ن کروانا تھا اوراس مقصد میں وہ پوری طرح کا میاب ہیں۔ ایران

زندہ ولان شیراز اصفهان ومشهد سے عوام سے تحجیه آسے بی تھے برائی افتے سے سے کرمٹر کمکئی میل سے فاصلے پر اوری سوک سے دونوں کا رول پر ان کی قطاری لگی بوئی تھیں۔شہرے خوش بوش باست،دول کے علاوہ ان لوگول میں ہیں ان دیمانیول کے گردہ بھی نظر آئے جنھیں دی کھر معلوم ہوتا تھاکہ ہم بلوچیان سے کی علاقے ہیں ہنچ سکتے ہیں صدریاکسان شام سے قریب شاہ چراغ سے مزار پر گئے۔ اس مزاد سے ساتھ ایک دفیع الثان مسجد بھی ہے۔اس سے بعد دہ شے سعدی علیار حمۃ اور حافظ مے مزارات ریگئے۔ شهنشاه الان حسب معمل اس سارے پردگرام میں ان سے ساتھ تھے۔ رات سے وقت صدر باکسان سے اعزاز میں شیراز سے گورز کی طرف سے ایک ریملف دعوت دی گئی اور بهارا ۱۵ نومبر کا پروگر احتم موا الگی صبح مم ماری کے ایک قدیم شہر پرسی پوسس (تخت جمشیر) سے کھنڈر وكيصف كمك بيدوانه موسئ مدرا ورشهنشا وايمان كسيحجي كارول كااك طویل فافلہ تھا رہی ہیں ، جس کے کھٹررآج بھی داراستے اعظم کے دربار کی شان وشوکت کی گواہی دیتے ہی شیرازسے جالیس میل کے فاصلہ راقع سے بیشہر بال تبل میے میں سکندر اظم سے با تھوں تباہ وبرباد موال فکستہ دلوارول اور توطيع بوسئي ستونول كيلقش ونكاران جابر شهنشا بول كي آخري یادگارمین جنیس دور دراز کے مبینوں ممالک خراج اداکرتے تھے۔ یہ کھنڈر اكب بهاد كسيددا من مين واقع بين اوران كيدسامن ميلول ك ايكطويا و عریف دادی سے بعد دیوریقیاس کیاجاسکتا سے کماس شہرکا قرف جوار مھی کمی ذمانے میں شیرازی طرح سرسبزوشا داب رہا ہوگا، لیکن بیا نیوں کے الم تقول الال كاس عظيم شهركى تبابى اس قدر كمبل تحى كداس ك بعديمى

يس پوچښا بول " يوکون صا سب بيس ۽ " " بحبئي يه فلال بيس ! "

" لکین خواص صاحب! آپ تو مجھے فلاں صاحب کے بہاں ہے۔ متر "

جارہے تھے۔" "بھئی' بدائن۔

" بھنی' یا آن سے زیادہ اہم ہیں۔ میں اتنے دنوں سے ان کی لاش میں تھا' اب یہ اتفاق سے ل گئے ہیں اور میں ان سے چند منط گفتگو کا موقع کھونا مناسب نہیں سمجھا " خوام صاحب انھیں آواز دیتے ہیں اور وہ تدیت

سود ما سب ہیں جھا۔ مواجر صاحب اعین ادار دیسے ہیں اور وہ مرت کے ایک بچھڑ سے ہوئے دوست کی طرح نواج صاحب سے بنگگیر ہو جا ہیں۔ میراتعار من کرایا جاتا ہے۔ گفتگو کی ابتدا شاعری یا دب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعداریان اور پاکستان سے اسم ترین مسائل زیر بحث آجاتے ہیں اور اس کے بعداریان کو اگر کمی مقصد کے ساتھ شیفتگی ہوتو ایک رئس آتی

بھی بہت کھ کرسکتا ہے۔ ۱۸ر نومبر کوطلوع آفاب سے وقت میں ہوائی جہازی کو لکی سے

تهران کی آخری مجلک دی دیا تھا۔ کو والبرزی دہ چوٹیال جنیں میں نے پہلے دن برہنر دکھا تھا، اب برن کا لبادہ اوڑھ حکی تھیں۔ کچے دیر ہوائی جہازی کی کوئی سے باہر جھائے کے بعد میں نے اپنے تھیا ہے ایک کا ب کائی لکت کی خیلے سے ایک کا ب کائی کین بخد صفحے پڑھنے سے بعد میری طبیعت اُ چاٹ بوگی کے میرے خیالات تہران ، اصفہان اور شیرازی جانب مبذول ہو چکے تھے۔ میں ایران سے مہران ، اصفہان اور شیرازی جانب مبذول ہو چکے تھے۔ میں ایران سے ماضی ، حال اور متقبل سے متعلق مورج رہا تھا۔ اس ماضی کے متعلق جس کے ساتھ صدوی سے ہمارے تہذیبی ، دُوجانی اور جذباتی رشتے قائم کتھے۔ اِس

حال كيمتعلق جس ني ميسان رشتول كواز سرنوزنده كرسف رمجور ديا

کے جشاع ' دانشور اور ادیب پاکسان کے سولفوں کے معافلانہ پروسگنڈسے
سے متاثر تھے' وہ اب اقبال کے پاکسان کوا پنا دوسرا وطن سجھتے ہیں۔ پاکسان
اور ایران کے درمیان صدیوں کے دوحانی رشتے دوبارہ زنرہ کرنے کے لیے
فہانت' خلوص اور ٹرٹ کی صرورت تھی اور خواجرع فائی ان تمام العمتوں سے الا ال
ہیں۔ ایران کے عظیم شاع مرحوم بہآر بھی کمی زمانہ ہیں ان لوگول ہیں سے تھے'
ہیں۔ ایران کے خلاف بھارتی پرو پیگنڈہ سے متاثر تھے، کین عوفائی صاحب
سے متعارف ہونے کے بعد جب ایحنیں یہ معلوم ہواکہ پاکسان عالم اسلام
سے مطعیم ترین مفکر کے بینے کی تعبیر سے تو وہ ایران ہیں پاکسان کے سب
سے متعلیم ترین مفکر کے بینے کی تعبیر سے تو وہ ایران ہیں پاکسان کے سب
سے متعلی خواجرع فافی کی تصانیف " اوبی جو اہر پارسے" سمجھرکر پڑھی جاتی ہیں
سے متعلی خواجرع فافی کی تصانیف" اوبی جو اہر پارسے " سمجھرکر پڑھی جاتی ہیں
سے متعلی خواجرع فافی کی تصانیف" اوبی جو اہر پارسے " سمجھرکر پڑھی جاتی ہیں
سے متعلی خواجرع فافی کی تصانیف" اوبی جو اہر پارسے " سمجھرکر پڑھی جاتی ہیں
سے متعلی خواجرع فافی کی تصانیف" اوبی جو اہر پارسے " سمجھرکر پڑھی جاتی ہیں

تواس کی جانب ایرانیول کومتوجر سے کاسمراع زانی صاحب سے سرہے

ایران اور پاکسان کواکی دوسرے سے قرمیب ترلاف سے لیے خواج ملا

ایک سرکاری طازم سے احساس ذمرداری سے کمیں زیادہ ایک مبتنے سے جوث

اور ولولہ کے سانھ کا کرتے ہیں۔ ہران میں صدر پاکستان کے قیام کے آیام میں وہ بحد مصر ف تھے، لیکن جب کبھی انھیں دفتری کام سے فرصت ملتی تھی تو وہ میر سے کرسے میں پاوک رکھتے ہی یہ کہتے تھے کہ چلو آج فلاں ادیب یاصی فی سے ل آئیں۔ اور میں ان کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ کبھی کبھی یوں موتا تھا کہ راستے میں کوئی اور صاحب دکھائی دیتے ہیں اور خواجہ صاحب ڈرائیور کو کار دفکنے کا حکم وے کرفر ماتے ہیں " بھائی نسیم! اُترو پہلے ان سے بل یس"

پردوری طرح قابر بالیا ہے جو کمیوزم کی میغاد سے سے چدری قبل ہراول دیے كاكام وسيد ريس عظم اكرم إران بن الجي اجتماعي فوشالي كاده دوروري طرح بفردع نهين مواجه اشتراكى جارحيت كخطلات كمى مك كم يحفظ كى بهترين ضمانت قرارديا جاسكناب، تائم موجوده حكومت كاصلاى أور تعيرى ضوبول فياران كم تقبل كم يسكاني اميدا فراحالات بكدا مجهين ايانيول سے تبادلہ خيال کاموقع بلا دہ عراق کی صور حال سے کافی ریشان عقد وہ یا ادایشہ ظاہر کرتے تھے کہ واق بندر ہے اشتری جارحيت كا كلى يوكى بنا جارا ب. كميونسط برصورت مي قاسم ساين تعاون کی قیمت وصول کریں سکتے اور ان کی اولین کوسٹنٹ میں ہوگی کروا ت اینے ہمسایر ممالک سے اس قدر الجرجائے کرقاسم کے لیے دوس کے اشارون يرنا چف سيسواكوني جاره فرد ارت - اگر قاسم ف مشط العرب كاجكرا کھڑاکر کے ایان کی سرحدوں رچھ چھاڑ سروع کردی تواس کا تیجہ اس کے بوااوركيا بوسكتاب كرواق تمل طورروس كادست مكرموكرره جائے اور اران كواجانك ايك خطرة عظيم كاسامناكر الرسع الل الران طبعًا امن لسند من وه البين بمسايد ك معاسط مي محلت پندنهیں کستے وہ اس سے زیادہ کھی نہیں چاہتے کہ ان سے بمائے جی رُّامن رئیں الکین برسمتی سے ایران کے بعض بمسائے ایسے ہی اجن کا سیاسی گفت امن مما گی اور دوا داری سے الفاظ سے خالی سے افغانسان کی خارجہ پالیسی ایران سے سیسے کافی پریشان کن ہے۔ کابل سے حسکمران ديات جمندكا ووخ مواكرا يران كاكب وسيع علاقه بنجر بناسي كامنعتوب بنا

بعاوراس تقبل كم متعلق جس كى طرف مم كبھى نى امنكول سنة وصلول اور تهجى كرب واضطراب سيسائة ويحصة بي ماضى كالإن مشرق كالران تقاء عال كايران نيم مشقى ب اونيم مغرى! اوريس اس سوال كاجواب سوع وال تفاكرستقبل كاليان كيابوكا؟ اس سوال کا جواب رسی ولس سے منظر دے سکتے ہیں مرتبران کی دہ عمادات وخفين ومي كربيري لندن اوروا شنگس ياد آجات مي ميناس سوال کاصیح جواب اور ایران سے ان فرزندوں بر چھوٹا تا مول حجنیں زانے کے حالات بندر بج یسوچنے ریجورکردہے میں کرال ایان کوشاہراہ حیات كالك متح ك قافله بان كالسياس كالمثرثيت ادرمغربتيت كدرميان ایک دسیع خلاکو باشنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کی مک کے استحام کے ليے يوكافى بنيں كداس سے يندشهرول ميں مفرب كى ظاہرى وكلشى ورعثانى كي بيشتراساب جمع روي جائي ياسى ايس محدود الليت كالمسار زندگی بورپ کے ترقی یافتہ ملکوں سے برابر کردیا جائے ' بلکہ اکسس کے ليه كيك اليسه صحت مندمعا شرسه كى صرودت سع ومتبت نظريات اوریا مرار اخلاقی وروحانی مبنیا دول برقائم بور جو مک کے دسائل کولوری قوم کی فوشالی اور فلاح وترتی سے بیے استعال کرسنے کی طاقت وقدرت رکھا ہو۔ ایران میں ایک ایسے حت مندمعا شرہے کی تعمیر کے بیے اخلاقی ورُوانی بنیادی پھلے سے وجود میں ، جونظریات کی کمش مکش سے اس دور میں إنسات كوامن ونوشحالي كاپيام دسيسكتي ہيں۔ اران ك حال اوستقبل كاسب سيرا خطره اشراك مارحيت ہے، مکین جال کک اندرونی حالات کا تعلّق ہے ایران سے ان تخریبی عنامر

چکے ہیں۔ ایران بیسکہ بھی رُرامن گفت وشنید سے ذرابیہ حل ک<u>ے نے</u> کا خوا ہشمند بهے، میکن افغانسان میں روسیوں کا طرحتا موااثر ورسوخ شایداس کی یہ نیک توقعات يورى مز بوسف دسي كا- عالم اسلام كايركتنا بإسا تحرب كرعواق اور افغانسان کے سیاست دان اس خطرہ عظیم کو اپنی سرحدول کے اندا ہے استے ہیں جس کے تصور نے امر کیر جیسے عظیم ملک کواپنی سرحدوں سسے سرادول مل اسك دفاعي وكيال قائم كرفي رمجود كردياسيد بآج ايرانيون کے ول میں پاکسان کوسمھنے اور اس سے قریب آنے کی خواہش موہزن ہے ادر برخوائ کوئی نئی خواہش مہیں۔ ان کے ماحنی کی نادینے ہمارے اسے ماضى كى تاريخ بعد اوران كے حال اورستقبل كو ہمارے حال اورستقبل سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ہارے جدیدسیاسی تعلقات صدیوں کی اریخی ، تهذيبي اور دُوحاني مبنيا دول پر استوار بور بسيم يس يم ايك دور سي سيم ك وه نیک توقعات وابسته کرنے میں حق سجانب ہیں جوایک شریف ہمس پہ دوسرس سريف بمسايس والسته كرسكا سعادر يرعجب نهيل كمايان اور پاکستان کی سبے لوث دوستی ان اسلامی ممالک سے بیے بھی ایک نیاشعور سلام كرين كا درايد بن جلست بخفيس ان كرده راه ليدراسلام كريال قواي

ا نوت کے دائر سے سے بھال کراشتر اکیت کی گود میں ڈال رہے ہیں۔ بعض لوگوں كاخيال بيے كدايراني انتها يسنداور جذباتي سوستے بيں اوران كى يد إنتها

پیندی ادر جذباتیت ان کے لیے تھی تھی خطرے کاباعث بن جاتی ہے لكن مياخيال اس كرعكس بعدايرانى اپنى جذباتيت ادرانتها بيندى

کے با دجود کسی خطرناک موڑسے آگے نہیں جانے، بالکل ان ڈرائیوروں کی طرن جن كى برق رفتارى ديكھنے والوں وہراك كى حادثے كاخطرہ محسوس بوتا،

لکین وہ اچاکک اپنا رُخ بر لتے ہیں اور خطرات کے بچوم سے بیگو بچاتے بۇستەبكل جاستىدىن ابل ايران ماخى مىركىنى طوفالول سى بىيلۇ بى كار بىكلى بى ادرىمى دُعاكرنى جاسي كرفرامتقبل مرتعى ماسدان قريب ريم اليال اورعزيزترين دوستول كأحاى وناصرمو!

ایران سے دائیں آکر حنید ماہ بعد میں سے بدامیدا فزاخبر شسی کہ عبدالكريم قاسم في ايان كيراي شطالوب كيمسكدر رُوامن كفت وشنيد کی نواہش کا سرکی ہے۔ اور میں محصوس کرا ہوں کہ بیخبر اورسے اسلامی ممالك سے يعدايك نيك فال ہے - پاكسان سے معتق بھى واقى يالىسى

میں ایک خوشگوار تبدیلی آجی ہے اور قاسم فیلڈ مارشل محدالوسط ں کی دعوت يرياكسان تشرييت لارسي يير-ان خرول سيداس بات كى تصديق بوتى سے کر عراق کو اسینے ان اسلامی عدایتوں سے برطن کرنے کے لیے عمیرسٹوں کی کوسٹنشیں ناکام ہو حکی ہیں جن کے سینے ال عراق سے یعنے در سگالی کے

مذبات سيدلبريز لمي تمتمير كي سكالي عواق كى انقلابي حكومت فيهلى بارگھل کر پاکسان کی مہنوانی کی ہے۔ مہیں بدوعاکرنی چاہیے کدایران اور پاکستان کی طرف عبدالکریم قاسم کا مجھکا و عراق کوباتی اسلامی ممالک سسے قريب لانے كالميش خيمة ابت ابو ،

والیی پرمین بیان بیند دن رکاچا ہا تھا الین قدرت کواس وقت میا بھاں ان منظور نہ تھا۔ برسلز میں اچاک علالت سے باعث مجھے اپنا پروگرام تبدیل کرنا چڑا اور میں استبول میں ڈکنے کی بجائے سیدھاکا چی پہنچ گیا اور اب اسط سال بعدمیری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش پوری بوری تھی اور میں ایسا محصوص کرد ہا تھاکہ میں آتھ سال سے ایسے خیالوں اور سینوں کی اس میں

منزل کی طرف سفر کرد ایو سال مست ایسے خیالوں اور سپول کی اس مین منزل کی طرف سفر کرد ایوں سے بوائی جہانا انقرہ سے خوبصورت شہر برپر وازکرتا ہوا چندمیل دور ہوائی اڈھے پراگڑا۔ ترکی کی سرزین پر مہلی بازیاد ک رکھتے ہوئے میں برمحسوں کرد انتحاکہ اس کی خاک کا ذرہ وزہ غرور وافتحالیے ساتھ سراٹھاکر اسمان کی طرف د کھے رہا ہے۔

روگرام سے مطابی صدر پاکسان کی آمریں انھی کچے وقت باتی تھااور ہم موائی اڈ سے سے ایک کمرے میں بیٹھ گئے ۔ کوئی ایک گفتہ بعد ہوائی اڈ راکٹ طیارہ اُرا اور ہم اسٹے صدر پاکسان کا ہوائی جہاز سمجھ کر باہر رکل آئے ، مندر اس جو ایک ون قبل ایک اہم کا نفرنس سے سلسلے میں تہران گئے تھے ، مندر اس جو ایک ون قبل ایک اہم کا نفرنس سے سلسلے میں تہران گئے تھے ، قشر ایف لائے ہیں ، ہمارا خیال تھا کہ صدر پاکسان اور ترکی سے وزر آخم ایک مالی میں اس کے استقبال میں اس میں کا استقبال میں در رہا تھی گئے۔

یران پہیں سے ین وریرا مرموں سے برب ووصدر پات ان واسیان واسیان صروری مجھااور کچھ دیر پہلے پہنچ گئے۔ القرہ کی برواایران سے ان تمام مقامات سے زیادہ سردیقی، جوہم نے دکھھے تھے ۔۔۔۔ صدر پاکسان کے استقبال کے لیے ترکی کو بینہ کے ممبران 'اعلیٰ سول اور فوجی افسر ہوائی اولے پر موجود تھے۔ ترکی فورج کے بیاق جو بند سیا ہموں کا ایک دستہ بھی دہاں کھڑا تھا۔ اجا تک نضایس یی آئی آ 0,00

تہران سے انقرہ کی طرف پر دا ذکر تے ہوئے میں نے جو مناطف دیکھے وہ ایران سے مناظر سے بلتے تھا۔ بہاٹوں اور دادیوں کا ایک سلسہ ختم موتا تھا۔ مجھے دائیں افق پر ایک برفائی بحق و کھائی دئ جوراستے سے مسلسہ بہاڈوں سے بلند معلوم ہوتی تھی او چند منط بعد جہان کے لاول سیکر پر پائمٹ نے یہا علان کیا کہ یکوہ ادارات ہے۔ علمائے تحقیق سے بزد کے یہ وہی بہاٹ ہے جہاں سیلا ہے تعلیم سے بعد حضرت نوح علیات لام کاسفینہ ٹھہ اتھا۔ چندسال قبل اس بہاد پر بعد حضرت نوح علیات لام کاسفینہ ٹھہ اتھا۔ چندسال قبل اس بہاد پر بود میں دریا فت ہو تکی ہے جس کے تعلق پر گمان کیا

the of the second comments of the second

(4)

پی منظراکی المیازی شان عطاکرتا ہے 'مجھے دیرتک نظر آبارہا۔ اب میں اس ملک کی فضامیں پروازکر رہاتھا' جس سے ماضی کی تاریخ کومیں نے اپنے ماضی کی تاریخ سمجھ کر پڑھا تھا۔ میں ایک محرت سے ترکی دیکھنے کا خوام ش مندتھا سلاھ نٹر میں امریجہ اور اورپ کی سیاحت

جاسكا بعدر الروع عليه السلام كى كشى عنى ويدبند يها البيعاس كالماريخي

بیشهرایراسیل کے قبضے میں تھا۔ رومیوں سنٹر ۱۸۹ قبل سینے میں اس شہر برقبضد كيا تفاراس سك بدستال مرسي ايران سي تاجدار خرور ورز في دواكي مشرقى سلطنت كوماخت واراج كرنے كے بعد كحديوصد كے ليے اناطوليكي طرح اس شهر يريجى قبضه كرايا تحاداس ك بدساتوي اورآ تطوي صدى عيسوى میں اناطولیرکاعظیم میدان با دخطیتی حکومت رہیے درسے حمار کرنے واسے مسلمان مجابدین سکے قافلوں کی گزرگاہ بنارہا برائند عربی ترکان آل مجوق نے الذجرو سي مقام ريازنطيني افراج كوفيصلى تكست دى ادرانقره رفضه كرليار اس کے بعد تر طوی اور جودھوی صدی کے دسطِ اقل کے درمیان صلیمی جنگول کے ادوارمی اناطولیہ کے دوسرے شہرول کی طرح انقرہ کو بھی متعدد بادلورب كي وحشت وبررت كاسامناكز نايرا بين قاليم مشرقي بانظيني سلطنت ممل طور رعثمانیول کے اتھ میں حلی کئی اور انقرہ میشہ کے یہے لیے جنگول کے خطرے سے آزاد ہوگیا پرتا نالہ کم میں انقرہ سے قرب و جازیں آریخ عالم کی وہ ہولناک زین جنگ اوائ کئی، جس نصایک مترت سے یے مشرق ومغرب كي تميت كافيصله كردبا- اس حبك مي اكب طرف سلطان بازيد یلدرم تھا بحس سمے جاہ دحلال کے سامنے اقوام بوری سے رجم یکے بدارے منظول بورس متصاور وويرى طرف الميتيور تفاجس كي فتوحات كاسلاب وسطرايشا سيدمندوستان كمستبني بيكا تفاتار يخيس واقعات كاعتبار سے انقرہ یا انگورہ کی جنگ سے زیادہ بے مقصداور نا انج سے اعتبار سے تباه كُنْ كُونَى اورجنگ نهيں روي گئي۔ عالم اسلام سے مشرق ومغرب میں ان دو محمرانوں کی مطلعتوں کی کی سرحدیں ارض روم اور دریائے فرات سے قریب الب میں ملتی تھیں جن

كاطياره دكهانى ويااور يدمنط بعدصدر باكسان اس حبور وغيور قوم ك رہنما ول کے درمیان کھڑے تھے جس کی دوسی پر ونیا کی ہر وم فخر کرسکتی ہے۔ اپنے میز انول سے مصافح کرنے اور فوجی دستر سے سلای لینے کے بعدصدر اکیا كادول كے ايك حلوس كے ساتھ شہرى طرف دوان بوسے ان كے اتقال میں انقرہ کے عوام کا جوش وخروش قابل دید تھا۔ ہوائی اڈ سے سے شہر کک پندره بین میل سے راست میں دونوں اطراف الکھوں انسان صفیں باند ہے کھڑے تھے سطک ریمگر مگر دروازے بنے بھوئے تھے یعفی روازول ررتر کی کے روئن رہم الخط کی بجائے عربی رہم الخط میں 'خوشش آر دیرہمان عزر'' جگر حگر اکتان اور رکی کے قوی رحم امرار سے تھے اور ان رالل کانشان ہمارسے درمیان صدیوں رئے انے ذہنی اور رکوحانی رشتے کی عماری کر کا تھا۔ جدیدتر کی کا یددارا لیکومت ہر لحاظ سے ایک اورن شہرہے۔ ترکی کا دارا ككومت بنن سع يبلع يمقام ال حربيت بسندول كاستقرتها بجفول في الترك مصطفى كمال كى قيادت ملى مغرب كى استعادى قوتول كي خلامت اینے دطن کی آزادی اور لقا کی جنگ لائ تھی۔اس شہر کے متلق ترکول کے جذبا وبی بن مووانسکنٹن کے متعلق امریخول کے بوسکتے ہیں۔ حس عقیدت اور معتت سے ساتھ امری عوام جارج واث نگٹن کے مزارر جاتے من اس عقیدت کے ساتھ ترک مصطفے کمال کے مزار پرجاتے ہیں۔ تاہم اپنی تاریجی البميت كے محاط سے القرہ يا انگورہ كانا نيانهيں بعض علمائے أثار قدممه كي خيال كي مطابق يشهر ولادت مسيح مصصدول بيلا موثر د تفاا ور تختلف دوار میں اناطولیہ کی سلطنت کا دار الحکومت رہ کا ہے۔ سکندر اعظم سے زمانہ سے قبل

ایام سی تصیا کے مض میں مبلا تھا اورفیصلہ کن ارطائی سے وقت شدید درو کے بأعيث اس اولوالعزم سيابى كى ذبنى صلاحيتين خواب وسيحيى تقيس بهول اس جنگ میں امیرتیمو کی فتح سے باد جود اریخ سے صفحات میں مسلد در بحث رسے گاکران دونوں میں سے طاکون تھا ؟ لیکن اس امر سے متعلق دورائیں نہیں بوبكتين كدائقروكي جنك ارتيخ اسلام كالك انتهائي افسوسناك سانح تفازيوب کے مورخین جس قدر فرانس کی رزمگاہ میں عبدالرحمٰن العافقی کی مکست کے واقعات سے خوشی محسوس کرتے ہیں اُسی قدر القرہ سے میدان میں ترکول کی اس عظیم فرج كى تباسى كا ذكركسة موسة اطميان كا إطهار كرسة بن جس كي سالاد ورب كميدان كي يد نقش ياركررس عقد بايد بلدم كوراني نخرب میں بندر نے کا داقعہ ایک الی واسان سے عبر کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بیف موضن ملصے بی كدفتے سے بعد استے شكست خرده حرایت كالمائة تيوركا سلوك وي تحقا بس كاكي بها درانسان سيقو تع كى جاسكتي اسے بڑی شترت سے ساتھ یورپ سے خلات بایزید سے کارناموں کا احساس تبوا چانچرجب بایزیداکی قیدی کی حیثیت میں اس سے سامنے لایا گیا تواس منى چندقدم آسك برد كراس كارستقبال كيا- كيدون اسے است ما الله و كلف ك بعد تعمور ف اين الحقول سے الزيد كسروراج ركا اور يدوعده كيا كمي أيب دوست كي حيثيت سع تحماري كحولي بولي عظمت والس والني كى كوتششش كرول كا،كين بايزيدى كي وقت موت كي باعث إن دوبهاد اوراولوالعزم انسانول كى دوستى شرق ومغرب كى تاريخ مي ايك ينسك باب كا اضافه كرنے سے قاصرى يىكست نے بايزىدى صحت برج بانوشگوارا اروالا اس کے باعث وہ سینداہ سے زیادہ زیرہ نررہا۔ تیمور نے اس کے علاج کے

ايام بي تيمور مندوسان ي طرف پش مت دى كرد ما تصا است پراطلاع مى كرجارجيا اوراً الطولي كي قريب بعض قبائل الني بعاوت مردى سے اور باير مردم الله ی وصله افرائی کرد ا جے۔ تیمورے مندوسان سے فارغ بوراس جابنیہ ترجيم كى تواس كے خوت سے بعض سردار بايزيد بلدرم كى بناه بي جليد كية اس والعراسان دوعفي حكم الول كيدرميان كشيدكي سروع بحرى -وونول سيسال مبغرور تقيد اكب إيثا كاسب مسترافات تفاور دوسراور سے آخری گوشے کمپ اپنارچ نفسب کرنے کی تیادی کردیا تھا، کیکن اب دونوں کے سامنے سب سے بڑامسلدیاب سے کرا تھاکہ مجھے بڑاکوئی ہیں الشاكي فاستح في بنيا بيجاكم تمن لورب مح عيدائول رحد فومات حاصل كي إن اورمفرور موسكة مور ورام الحصيل كهول كريمارى توحات كي وسعت ومليوا وربهاد سے إنتقام كى ال بجليوں سے دروا موتمهار سے سرور كرسف والى میں "۔ اور بایز ید نے جراب دیا " بے شک تمحاری افراج بہت زیادہ میں لین تم نے ابھی تک میرسے سامیوں کی الواری کاسط بہیں وکھی۔ میں ان لوگوں کو ممصارے حوا سے نہیں کروں گا مجھوں سے محصر سے نیاہ مانگی سے ا فرلقين من سيكسى أيك كم المجيم معمولي الممت تجي دوسرك كومطمّن كرسكتى تقى الكن ان مي سيكونى اس بات سيد يارز تها القوة محدميدان بين بايزيد بلدرم سك حيار لا كه اور اميرتيمور سك الط لا كله از موده كار ساميول كي زور ارانى كامقصد صرف بيثابت رنا تصاكه طاقت وركون بسيد ؟ -سامپوں کی تعدادی برتری کے علاوہ تیمورکا تیس سالہ جنگی تجربہ کام الاربازيري وأواج في محمدان كى حبك كيد بعد مشكست كهائي يعبض روايات کے مطابق سلطان باز مدلدرم کی فسکست کی ایک وجربیھی تھی کروہ جگ سے

کے ساتھ رئسا بہنچائی گئی اور تیمور نے بایز پر کے بیٹے موٹی کو بیش قیمت

Scanned by iqualmt يلي بهتري طبيعول كى خدمات حاصل كين ممركونى افاقدر مجوا يكهاجامات كرمايزير کی موت پر تیمور اینے آنسو صنبط نکرسکا ۔ اس کی میت پورے شاہی اسوار

انقرویس قیام سے دوران میں سرکاری تقریبات می جفتہ لینے کے بعد مجھے جوزُصت کا وقت ملاتھا' وہ شہر کی ساحت میں صرف ہوّاتھا، یہ

جائے تونشیب سے علاقوں میں بہا سے مقول کی مگر گاہ ہے ایک دلکش منظر پی کرتی ہے۔ انقرہ کی آبادی قریبًا پانچ لاکھ سے سکین اس کی تعمیر کاکا اُجی جاری سے اور آبادی میں بدریج اضافہ مور ہا ہے۔ قدیم عمارات می سے ارمول اورتيرصوي صدى كى مساجداب بھى دال موجود ہيں۔ شهر سے قريب ايك بلند

خولصورت شهر ليلول اوروا دلول بريحيلا مواسي كين كوئي شلااتنا بلندينس كمر اسے بہاڑی سے تشبیہ دی جاسکے رات سے دقیت اگر کمی بلندمقام سے میصا طيك پرقديم تلع كى داوار كاكمچرومته كھى د كھائى دىيا ہے،

شحائف سے علاوہ اناطولیہ کی سلطنت تفویض کردی۔ احمد بن عرب شام کے علاوه كم وبيش تمام ايراني مؤرخ بايزيد كي سائقه اميتيور كي موكر كاوتراف كرستين اسعة بنى بخرس بن بندرس كاقصة بف ايس غيرم وون فرنگیول نے شہردکیا ہے جوکسی بچان بین کی بجائے اپنے ان بھائیوں کو خوش خبرى دنيا چاست عض جوبايزيدكوا بنابدرين وتمن سمحصة عصاوراس كىندىل ادررسوائى كے متعلق اليے افسانے س كرنوش بوتے عقے۔ امیرتیمورکی والبی کے بعد مایزید کے جانشین پھراکی و کیع سلطنت سميم الك بن سكت سلطان محدّنات سيقسطنطنير (موجوده انبول) يراسلام كارجم لهراكرعالم اسلام كاأكيب دريينه خواب بوراكر دمايه استنبول تيحير

سے بدراناطولیہ سے شہرول کی حقیت کم موگئی، تاسم مشرق کی طرف تری کے تجارتی راستے پرایک اہم منزل ہونے سے باعث انقرہ الطولير کی

اكيك البم تجارتي منشرى بنار بالماس شهركي نئي شهرت كأأغازاس وقت مجوإ

حب مصطف كمال ف سلال الله من اس قديم شركور كى كانيا دارا تكومت انقرومی ہماری دیمچہ بھال محکمہ اطلاعات سے ایک انتہائی خوش اخلاق افسرمط عطا كينىك كے ذم يحقى مطرعطاان لوگول ميں سسے

تھے ، جن کے ساتھ ہیلی مرتبہ مصافحہ کرتے ہی اجنبیت کا احیاس دور

دُورہوجا تاسیے۔

Scanned by iqbalmt

مول مجھے تمام داست اس بات کاافسوں رہاکہ تم میرے ساتھ نہیں عقد بم في كرشة دات قونيه جان كايردرام بنايا تفاادر على القبيع بمارى تياري اس قدرا جائك محتى كرتميس إطّلاع مذ وسي سكني "اس سلم بعد شہاب صاحب قرنیر سے ہوائی سفراور مولانا رو مسکے مزار کی زیارت سے متعقق است تا ترات بان كرست رسب اورين اس بات يراسف كرا را كدمين ان ك سائد نهيس تها كميد درلب ومطرعطاكينك في مجيب وجها مطرشهاب كت بن كراب قرنيه جانا جاست بي ؟" م بان ، میں نے سواب دیا سائے ہمارے بیا ایک میک كانتظام كروادي 🐔 وعوت سے فارغ ہونے کے بعدم طرکینٹ مجمسے دوبارہ الحص اوكهاكه كل اكب كصف كابندونست بوكياس اوراب اكب كوليكسى ك جانب كى ضرورت نهيس سعد الكله ون صدرياكبان كوانقره سے ہوائی اڈے برخصیت کرنے سے بعدمیں اور مولانا محد سعید اسینے موطل میں والیں است تو ہمیں قونیہ سے جانے کے سیسے ایک کار ہوطل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ کوئی گیارہ جھے کے قریب ہمنے قرنیر کا اُرخ کیا۔ ہمارے ووٹرے ساتھیوں کی مصروفیات مجھے البی تھیں کہ وہ ہمادا ساتھ الدائنوركيس عقاكب اورنوجوان نفائ جوالوثى مجوثى الكرزىيس بات كرسكما تهاد ممعركا دن تها ادرم في اين كأنيد كوروانه موسق دقت

سنى يرتباديا تفاكر بمرداست ككى مسجدي جمعه كى نمازك يسادكا چاست

ہیں۔ انقرہ سے قونیاکا فاصلہ قریبًا ڈیڑھ ہونیل تھاا درہمارا ڈرائیور شہر سکے

انقرہ پہنچنے سے بعد میرے دل میں سب سے بڑی نواہش پرتھی كه بهال سے استنبول كاور كرنے سے قبل ونيرى سركر آول ونير كے سائق میری دلچی کی دو وجوه تحقیل آیک بیکه ترکی کے مت مع مشرول میں سے بے اور کئی زمانے میں ملجوتی سلطنت کا دارا لکومت رہ کیا تھااوراس سے چندصدیال قبل مشرق سے جن مجام ین کے قافلے سطنطنیہ کی تعجیر سے لي بكلاكرت عقر بيشران ك راستى اكيسام منزل مواكرتا تعا-دوسری یہ کہ بہال عالم اِسلام کے عظیم ترین شاعر ، مفکر اور دروسیس مضرت مولانا حلال الدين رديني كامزار سے مولانا روئ كے مقتلی سعيد صاحب كے جذبات مجم سے مختلف ند عقے اور باربار پر کمتے تھے ۔ اسم محبی پر کمتنی برنصیری ہوگی کہ ہم ترکی آگر تھی رومی کے مزاد رہا ضری دیسے بغیر چلے جائیں ا انگلے دوز داست سمے وقت ترکی کے وزیر اعظم عدمان مندریس کی طرف سے صدرياكستان كاعزازمي دعوت كموقعه رمطرقدرت التدمثهاب سے الآنات ہوئی توانھوں نے مجھے دیکھتے ہی کہاکہ " میں تونیہ سے ہوآیا

مضافات سے بھلنے کے بعد تقریباً بیتر (۷) میل فی گفتہ سے حیاب سے ان كي ميلي روال درا تها اوروه السيني ليتي تقيد دوسرا فندى واليول كارتفلارا عا أن كارر والمواسي سامن اكس محوق في على والب رياعي بجرب بوت حقوط جورا لله لفاسف ال كولقسيركرا جاتا تقار تجهيم لوكر صُ رَ ﴿ الرَزِقِ عَلَى النَّهُ السَّكِ الْفَاظِ كَنْدَهُ فَصَلَّى إِدْمِ مِنْ الْرَقِي الْمُعْتَمُّ لِعَد مواكر سرجمعيري نمارنب بيدائي طرح كلاب كابوق اورقند بقسيري جاتي يس ل کے کارسے ایک محیوثی کی سجائے کی سجائے قریب کاروکی اور تم مم ایسے ان بھائیوں کے ساتھ کوئی بات ہزر کے ہم ان سے تے ترک کٹافوں کی اس کبتی کی لاک مناسے خوب معنورات عمارات ہے م کھیے کہناا در مننا چاہتے ہے ہے الین ہماری زبائیں مختلف بھیں۔ان کی هی من شف وضور کے دیا کورٹ کارا کرایک دیہاتی ہے یانی کا کوزہ لمحينت عرى نگاموں ہے جائے میں تم باربار " پاکستان " كالفظ وكبرا يرت سامنے ركا دمار وضو سے فارع بوراً کھا تو اس نے ایک صا کتے بھے اوران سے بیے ہی کافی تھا۔ یہ لوگ غریب تھے بعض ایسے مجنی کے جن سے لباس من موند کے موسے کے ایکن ان کے جدول الدر الدر الدر قالين الحظيم و المستحد محمول ومحمول رحوقنا عب اور آسُود في نظر ارسي على دوس في كهين نهين ديھي ان ي طر ہوا تھاکدان لوگوں کی کمائی کا بیشتر حصت راینے گھروں کی بجائے خدا مست فنذا ور كلاب كالتحف ايك عظيم قوم كي طبعي سعادت كا أبينه داد تصابيب من كارائش يرصرف بوات متحد غازيان سے عرى بولى ملى لبي محموقی ک تی محلول ترکی اسی فیصد آبادی کی نمایندگی کرتے تھے ہم كي مكانات كي تعدد ويصف ك بعد يمعلوم مونا تفاكه بهال سرادي مارترها لوگ رسول سے یوش رہے محقے کر تری اسلام سے دورجا چکا ہے۔ ترکی کی منعني بتجاعث من الجمي كمه درتهي اورخطيب ضاحب ايك كتاب سيسيه ماجدم نان لگادی سی کئی بین وال عربی زبان می کوئی نماز نهیات فارى كالمن شاعركا لعتبه كالمرط فرقد رسي عظيد وه عفور المصورات وقفه میں نے قونیہ تک مفرک نے ہوئے داستے میں مطرک کے دائیں بالم کئی تف لنذ غازيون كودوو ومثلام برطها ناشرون كردست الفاظ وي تصفحن بستیاں دعمضیں ادر سربتی میں مسجد کی ایک امتیازی شان نظراتی تھی مسجد سے باسر تنكف كے بعدمولانا محترسعيد في "ميرسے آنا! تحرير خدا كى لاكھ من الصَّالِمَ عليك يارسول اللَّهُ مَ الصَّالُوقُ والسَّلَامُ عليك يارسول اللَّهُ : لك رحمتين بول - (مناسك كس كوشي من بيرانام ليا جانا سي كارمين الم عليك يا حبيب الله يو كيد وركبد مني يركوس مور خطيب سنے عربی زبان میں خطبہ را صااور اس سے بعد جماعت کھڑی ہوگئی سم مازے بيتيض كع بعدتم نع تندكي مجد ولالال اين سائقيوں كوميش كس والحول نے اس سے برسے میں میں کا غذرکے دو طرسے لفانے میش کر دیہے، فأرغ بوربا سر تطف توتمام مازلون كوفندى وليون كاليب ايك لفافه اوركل ایک میں خمیری روٹیال اور نبیر سے چند کی طب تھے اور دو سرے میں انگور محضوق كالك الك محوزة تقسر كياكيا ببب نمازي باري باري درواليك على المرابعة ال

الما المرات في يتكليف كيول كى ؟" مين في اليجاء الما

ورائیور کے ساتھی نے جاب دیا سمیں جبوک لگ رسی تھی اورم بتى سے كانا كواكست بين بهادا خيال تفاكد آك ويمي عبوك لك دسى

اسلام سے بعد دورسے مشرق سے بیسے ایک خطرہ عظیم بن سکتا تھا' ہلال اور

صلیب کی جنگیں صرف کفرواسلام کے سی عظیم معرکے ناتھیں ' ملکہ الجنگول

تعصداول سے لیےمشرق ومغرب کی شمت کا فیصلہ کردیا تھا۔ اگر ترک مغربي استبدادكي أنرهيول كامقابه فبررست تووه اقوام حضول سي اتهادين

ادرائیسویں صدی میں اورب سے ناجرول کی موس ملک گیری سے سامنے

متھیار وال دیدے متھے، صدیول قبل اورب کی غلای کاطوق سینے روم رام

ہوگی اس میے آک کا حصر ہے آستے ہیں یہ اب اماطوليه كاميدان زياده وسيع اور تموار نظرار التصاور تبواك تحتكي

میں ہراک اضافہ مورہا تھا۔ یہ وہ میدان تھا' جہاں ماضی میں مشرق ومفریجے ورمیان کمی معرسے مرتب عظم اناطولیدی خاک سے ایک ایک ورسے پر ا تركون كى شجا عمت كى داستانيل مست كتي مين كرست ديار سرم كى زيادت كا

اداده سي ربكل تعااوريكتناحيين الفاق تحاكد وبال يبني سيقبل من ان عابدول كا وطن دكيدرا تها عضون فيصديون حرم كى باسباني كي تحق تركون كے ہزادسالہ اصى كى ار يخ سے بيشتر صفحات ان حنگوں سے مدكروں سے

لبريزي، جواسلامي سربلندي سي يساد ي كني تقيل ونيا ي كوني قوم ان تربانیون کی شال بیش نهیں کرسکتی، جوترکوں نے اسلام سے لیے دی ہیں۔

يدلوك عالم إكسال مسي مغربي مصاركي محافظ نديق كلدا كفول ف ازمنر وسطى مي لورب كى وحشت وبررت كاسلاب كوردكا تها بوعلم

اگراد موں صدی میں ترک مجابدین کی الواری علمبر داران صلیب کی

مارحيت بمص خلاف بي نيام نروتين قوباتي ايشامين كوني بهار بحوى دريا ادركونى صحرا ايسانه تحام جرمغرب كى جارحيت كيماس سيلاب كردوك سكتا ر کوں کی ب سے بڑی مناع ان کی رگوں کا خون ہے اور اسلام

ماضی کی تاریخ کورنمینی مطاکرنے سے دواس مباع گراں کوب در نفط

رجي بن زيان عاكوني انقلاب اسيفرشكوه اورقابل فيخراض سمير ركون كارشة منقطع نهين كرسكة اوران كاباضي اسلام كالمضي المارة ونيرس داخل برتياى مم ني سيده مولانادو الكي مزاركار كيا مزارى عمارت زياده برى نرحق، كيكن اس كي المدوني آرامشس تركول كي فوث

دوتی کی دلی تھی۔ گنبد کے شیچے ایک کشادہ کمرے میں تولانارو اسے علاوہ ان كي سلسله محينداورزرگول كي قري تقيق سرقبر پرتيمتي غلاف يوهي ممسئر تھے۔ ہرقبر سے سرانے قد آدم ستون تھے اجن کے اور والے والے ر کے بوتے تھے۔ یعمام عظمت اورزگی کانشان تھے۔ اس ال میں موالما ددم الباس اوران کی طری شری سبیحیس رکھی ہوئی تھیں۔ مولانا کے مرشد حضرت

سمس تبریز کی کلاو مبارک بھی بہاں موجود تھی۔ ایک حکمہ دائر سے می قص تھے نے والے درولیوں کی تلیاں یادگادے طور روشی موئی تھیں گیندے کسی کوشتے سے کوئی نہایت مکے اور بیٹھے سرول میں نئے بجارہا تھا۔ کئی ترک عور میں اورمرد وست برعا عقد عمر ف فالتحرط هي اور بالركيل آست. مولاناروم السك

كعبرعشاق باشداي مقام مركه ناقص آمراي جاشدتمام

میں ایک ایسا دور آنہے ، بجکہ اجماعی خوشم ای سے پروگرام کو افراد کی فوری مروریات پر مقدم سمجھاجا آہے۔ ترکیاس تحاط سے تعیناً خوش قسمت ہے کہ وہاں افراد اجماعی بھلائی سے لیے طبی قربانی دینے سے لیے تیار رہتے ہیں۔ حدید ترکی میں ترقی کا تصور یہ ہے کہ ان کا ہر کسان اپنے کھیت میں طرکیٹر چلا

رہ ہو۔ رک اس بات کو طری شدت سے محسوں کو تیں کدان سے بال پٹرول نہیں ہے اور مکومت وک میں منعتی اور زرعی انقلاب لانے سے لیے

بروں ہے۔ اور رہے ہوں ہے اور است کے باعث وہاں بٹرول کی احتیاج اور ا برعظیر منصوبے بنار ہی ہے ان سے باعث وہاں بٹرول کی احتیاج اور ا بڑھ جائے گی۔ ایک موقع پر ایک ترک نوجوان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے میں نے کہا تھا :

مرتم قدرت کی تمام تعموں کے حقدار ہواکیاں مجھے افسوس ہے کہ متحار ہے اللہ میں ہوتو ہجے افسوس ہے کہ متحار ہے اس بر وقد ہجے وار الرائیوں کا ماروا دربا ہفور کا اس اللہ برگار ہوگا کہ اس سے میں تبدیل کردون " اور اس نے سنستے ہوئے جا اس التحاکہ اگریہ بات ہوجائے توجتنا بطرول ہماری ضرورت سے المدر ہوگا وہ سلا پاکستان کو بھیج دیا جائے گا ، لیکن ترکول کو زندہ رہنے ہے ہیں بیٹرول سے زیادہ خون کی ضرورت سے اور آپ ہد و کا ما تکلیس کے خطاکی بیٹر مت ہمائے ہاس

پاکسان کو بھیج دیا جائے گا، کین ترکول کو زندہ رہنے کے لیے بیٹرول سے
زیادہ خون کی صرورت ہے اور آپ یہ دُعا ما تگیں کہ خلاکی یغمت ہمائے ہاس
موجود رہے۔ بیٹرول کی ہم خود پوری کرلیں گئے۔
آج مشرق و مغرب کے ہر جھوٹے اور طب کا سے نزدیک
اہم ترین خارجی مسکہ اسٹ تراکی جا رحیت ہے۔ یہ سکہ ترکول کے نزدیک
میٹری اہمیت رکھتا ہے کین دنیا کا کوئی ایسا لک جس کی سرحد رُوس کے
ساتھ ملتی ہو، اپنے حال اور سنتقبل کے متعلق ترکوں سے زیادہ بُراتیداور طمئن

کرنے کی ضرورت نہیں ری۔ ترک ہیرونی مصنوعات کے مقابے میں کمی مصنوعاً

کوترجے دیتے ہیں۔ عوام اورخواص امیراورغریب سب وہ کھرا پہنتا لیندکرتے
ہیں جوان کے اپنے مک میں بنتا ہے۔ ترک ہیں لباس دوسرے ممالک کی
طرح آرائش وزیارش کی خاطر نہیں جگرتن دھا نینے کے لیے استعال کیا
جاتا ہے۔ مکی مصنوعات کے معاطرین حکومت کی سرور سی کا برحال ہے
کرترکی میں ولایتی ادویات تک دراور نہیں کی جاتیں۔

مجھے انقرہ میں زکام سے یہے دواکی صرورت پیش آئی۔ میں مسطر
کینٹ کوسائق کے کرکئی دکافل پرگیا، لیکن مجھےجن ولایتی ادوبات سے نام
یاد سے ان میں سے وہال کوئی بھی دستیاب شہر سکی ۔ بالآخر مجھے ایک مقامی دوا
پر اکتفاکر ناچ ا آوریہ دواان تمام ادوبات سے ذیادہ مورز ثابت ہوئی بخصیں میں
اس سے قبل ادا پچاتھا۔
درکی بڑی ہے ری کے ساتھ ایک خوشی الم سے قبل کی طرف قدم اُٹھا
دہا ہے ، لیکن اس کی موجودہ اقتصادی حالت زیادہ اطعیان مخش نہیں اوراس کی

بہنچانے میں صرف کررہی ہے جن سے جمھید نا کتے بیندسال بدظا ہر ہوں سے۔
سے۔
تری کی سب سے بڑی شکل فیر ملی زرمبادلہ کی کی ہے۔ تری سے
پاس صرف تمیاکو ایسی چیزہے جس کی برا کدسے اسے بیشتر زرمبادلہ حاصل
برتیا ہے اور حکومت سے نزد کی اس زرمبادلہ کا بہترین مضرف بہی ہے کہ
ایسے مشقبل کی خوشحالی سے مضولوں کی کمیں سے لیے کام میں لایا جاسے۔
عوام اس صورت حال سے پریشان نہیں ہیں ، ہرقوم کی تعمیر جدید

طرى وجريه بسي كرحكومت ابني ميشتر كدنى ان تعميري منصولون كويايتكميل تك

فأيكر المستران المواسط أبناك أبناك أينان أوروزة والنال يحدرات المنافرين الدوم مك زسائي حاصل زنا رؤس كالك يُرانا تواج بين أورروس كايرخواب واس كيف فورا نهيلي بوسكاكة وه بمنشه طاقتك كيمنطق مست كام لينا فيابتماتها أورزكن شنة طاقت كامنطق كالمسامة بتصاروالا نبين سكها أزمشة يجلكنا غالم كيزين رطانيا ورفرانس كخطيفت بن جالسك كي بدر بول كويدام بيد سيدا موني كداب اگروزه دانيال كي طرقت ياوُّل چيپيا ا<u>نت</u>ى ك*وش*نش الى جائشات تومغرب سياتحادي كوئى مداخلات بهين كرن كالما اورترى كمي سرونی ا عانت سے نِا آمنے مرکز مزاجمت کی جزات اپنین کرے گا، تولوں الشف مفاقولة تدويكند فسي السفاري كوم ولي كرف كالم مرفوع كاركال وتكسيس غرجا نبلار سنة حكة يك كرشان تقاا وراك كسودر بغارجوان معامد مين الين فيك نتى كاثرت وسيف سك يلي اسكوي يفي رطالي ن محفاكه يدروس كي وهمكيول كالرسيف اوراس في تفرك سيوري اعظم كواور ازیاده مراوب كرنے سے ليے بين دل كك اس كے وزيرخار وسے الاقا نہ کی اور کھرجب ملاقات کی توسطان نے کئی تمہید کی ضرورت محموں کیے بغیروره دانیال کا مطالبهیش کردیا ترکی کے دزیرخارج نے تن کرجواب یا: « درّه دانبال کی جانی میں ترک سیابی کی جیب میں جھور آیا مول اور رُوس ترک سیاسی کوردت کے گااے آ ارکرسی يه جابي حاصل كرسكتا ہے! تكى سرزمين يرقدم وتحقة بى مجهير بات سب سے قابل فخرنظر ألكى وه يديمى كرترك باكسان كوانيا بهترين دوست سمحصة بين الخفين عقيدت اور مجتت کے ان جذبات کا پوراا حساس ہے عجریاکسا نیوں کے دلوں میں

انقرہ سے رواز سے خدمنط بعد ہماراطیارہ گرسے بادلون میں سے گزر رہا تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر سے لیے بادل چیٹ جاتے اور ہمیں تنی ہماؤی یا دادی کا دلکش منظر دکھائی دینے لگتا۔ کوئی گھنٹر بھر کی برداز سے بعد طیارہ بادلوں کی آغوش سے رکالا اور ہمیں اچانک قسطنطنہ کے دل فریب مناظر دکھائی دینے لگے۔ افرام مغرب کا بازنطین اور قسطنط نیا در رکول کا اسلامیول یا تبنول ایشا کولورپ سے شکد اکر نے دالی آبائے باسفورس اور بحیرہ مارمورا سے کنارول پر دافع ہے۔

Commence of the second

(B)

ماروں پروائے۔ باسفورس عبورکرنے کے بدیم ایشاسے پورپ میں داسس ہوسچکے بچے۔شہر کے اُوپرسے پرواز کرنے سے بعد ہوائی جہازاستبول کے ہوائی اڈے پراترا۔ باہر بکی بکی بارش ہورہی تھی کوئی نؤے بھے کا دقت تھااور میں باقی سارا دن شہر کی ساحت میں سے دن کرنا چاہتا تھا ، ترکول کے لیے موجزن ہیں۔ ترک نمائش آداب اور ظاہری کمکفات کے عادی
ہمیں ان کی گفتگو ہمیش کر گھنٹے کے بغیر ہمدتی ہے کیکن جب وہ بدلتے ہم
توالیا محسوس ہوا ہے کہ آوازان کی زبان سے ہمیں 'دل کی گرائیوں سے
نیکل رہی ہے۔ وہ بلاوجر آ گے بڑھ بڑھ کریا تھ ملانے کی کوئٹ ش نہیں کرتے
کیکن ایک پاکشا نی کوان کے چرے کیے سے بیٹے سے بیٹے میں محبت اور خلوص
کے دریا موجزن دکھائی دیتے ہیں۔

میں مرائ موجزن دکھائی دیتے ہیں۔

میں کا بی ایک کا کیک تندرست اور توانا ساتھی ' قابل اعتماد اور

قابل فخ دوست اورقابل اخترام بھائی ہے۔ ایک پاکشانی سے بیے بیہ بات بقسنا سوصلہ افزاہے کہ ترک بڑی بیزاروں مساجد تعمیر ہوجی ہیں اور کئی دینی ملاس کھک چکے ہیں۔ اگر ترکی میں الام سے احیام کی رفتار مہی دہی تو یہ بعیدان قیاس نہیں کہ ترک بھر اس عظیم آئے ہے ویجود کا ایک تندر ست اور توانا جزون جائیں جسے گزشتہ صدیوں کی طرح آج بھی آئی کی احتیاج ہے۔

The property of the second second

المنافعة أياب المنطقة أثباته أبليا المنافقة المن

Barbaran and Allendar

اب دات ہوج کھی سم گلیول اور بازاروں سے گردنے کے بعد اناطور سہ ك رطوب في الخرى الليش يريني والل كيدورانتظار كالعراقة کی طرین پہنچ گئی اور میں انے اپنے ساتھیوں سے سمراہ دوبارہ انبائے باسفور بجور كراف سي المعارض كارم كار بوطل بينج كريم في دايت كا كانا كايا اس ميك بعد كا وريك الورسط ريار ممنط بك إفسرون كي سائق الك روز صبلی بھے پروگرام کے متعلق اتیں ہوتی رہیں۔ است المنتبنول من بمارى سب سيطرى دليسي حضرت الواتوب الصاري كامزاراً قدس تفا أور ليفيصله مواكه بمرسب تستخيط دبال فعاصري وسينكيه والكي صبح بهم بإرك بول مسط الجواسة وال كاجديد أبادي مي وأقع ب بكل كرجديدشه كادم كررب تقية خرطرج آبات إسفور يورب اود الشاك ورميان حرفاص كاكام ديتي سف السي طرح ايك تلك خليج وأشائ باسفورس في كل كرجيدم ياخشى التي الدرجلي جاتى سع استنول سي قديم و مديدش كوايك دوسرك سے جُداكرتی سے اس خليج كوجن سنا باسفورس كاطرح قديم تسطنطني سمي دفاعيس ايك اسم بإرطاداكياس آل مغرب گولڈن مارل (GOLDEN HORN) سے نام سے مادر تے ہیں اورترک اسے ملنے کہتے ہیں۔ عظمی کی طرف گولڈن بارن کا آخری سرا ایک بچو سے سے دریا سے دہانے کے ساتھ ل جاتا ہے گولان ہارن پر دو يُل جديد اور قديم آبادي كواكس مين ملاست بن جنائني استنبول ياقديق طنطنيه كا جوصدلوں نك ونيا كے طب طب على فاستحين كى نظريس انظينى مكونت كاناقابل تسخير قلعه تحار محل وقوع حسب ذي سے:

ب ان بشمال ي طرف خليج إلوالان بارن مجنوب اورمشرق كي طوف محرفارموا

لیکن برائی اڈے سے مت یم شہر کک پہنچتے بیٹیے بارش تیز بوگی ادرمی نے کیسی پر بیٹھے بیٹھے اس عظیم شہر کے چند مناظر دیکھنے کے لید ڈرا میورکو پارک بڑالی کاون کرنے کے لیے کہا ، جہال میرے لیے کرہ مخصوص تھا۔ باتی سارا دن میں نہایت بعد انی کے ساتھ بارسش تھنے کا انتظار کر ارہا۔ کوئی چار بجے کے قریب مطلع صاب مجوا اور محکمد سیاحت کے دوافسر میرے یاس آئے۔ انھیں انقرہ سے یہ اطلاع بل کی کی میرے در دوسے سائتی بزرابع طرن سٹ کے وقت پہنچ اسے ہی اور اکفوں نے مجھے مشور دیاکہ قدم شرویکھنے کے لیے یہ دقت تنگ ہے، ای لیے بہتر بوگا کہ اس آبائے باسفورس عبور کرے مشرقی یا ایشانی آبادی دعمر آبین اورومیں ہے ہم آپ کے ساتھوں کو لیمنے کے لیے رمارے اسٹن طبے جائیں کے۔ اس سے بعدساراون آک باسفورین سے مغرفی کارے استبول کی مدید اور مت دیم بستیون کی سیر کرسکیس گے۔ عائے مینے کے بعد میں ان کے ساتھ حل جا۔ تھوری ورابد تم اسفورس کے مغربی ساحل پر کوطے عصے اور جنس دوسری طرف کوفی نصف یا پون میل کے فاصلہ کر باسفورس کا ایشانی کیارہ وکھائی دے رہاتھا۔ باسفورس ركوني يُل نهين اورأ مرورفت كے ليے جماز استعال كيے جاتے بين جن رمازان كارون ميت سوار وجات بي مم اس وقت وبال ينيي حب اک جاز کار کا تھا اور اس میں عاری کا رکے کیے مگر بر تھی۔ چید منت بعب ووسراجهاز بہنج کیا اور سم اس رسوار ہوئے سے خدمنے بعد اور سے بنی کر انشیائی سرخت میں واجل موسکے میں جدادمت آبائے باسفورس عبور كرنيم ركا، اس سے زيادہ وقت جهاز رح طب ادراً ترسف ميں لگا۔

موتی ہے۔ اپنے احساسات بیان کرنے کے یہے مجے موزدں الفاط میں طفت ہیں جاتے۔ پاس ہی چنار کا ایک پُرا اردخت تھا 'جس کی شاخیں مزار کے گنبد کو چھو رہی تھیں۔ اس پاس ہزاروں کبور اُڑ دہے تھے۔ فاستحہ چرچھنے لبدیم نے مسجد ایوبیر کی زیادت کی اور با ہر زیکل آئے۔ مسجد ایوبیر کی زیادت کی اور با ہر زیکل آئے۔ اس کے بیدیم سینٹ صوفیا کی عظیم انسان عمارت دیکھنے سے اس کے بیدیم سینٹ صوفیا کی عظیم انسان عمارت دیکھنے سے

اس کے بعد ہم سینٹ صوفیا کی عظیم انسان عمارت دیکھنے کے سے چپ دِسے ، بوابا موفیہ کے نام سے شہور ہے۔ یہ عمارت قسطنطنیہ کی فتے کے فتے کے بدسجد بنینے سے قبل سلطنت رکوما کا ایم عظیم گرجا تھی ہے کا آگہ بنے میں شنشان طنطین نے فتح کیا تھا۔ تعمیر کے شاون سال بعدیر گرجا آگ لگ بنا سے تباہ ہوگیا تھا اور شہنشاہ تھیو دو میں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، نیکن الساق ہم کی بعاوت میں اس عمارت کو دوبارہ تباہی کا سامناکر نا بڑا۔ اس کے بعد طبینین کی بعاوت میں اس عمارت کو دوبارہ تباہی کا سامناکر نا بڑا۔ اس کے بعد طبینین

نے اسے زیادہ وسیع پھانے پر تعمیر کرایا اور اس سے طول و روض میں کچھ اصلے کیے، لکین کے ہے میں زلز لے سے باعث اس کا گذبہ سمار ہوگیا۔ جنائے پر لسے ایک بادی تعمیر کرنا چا۔ سلطان محمد فاسح نے نے تسطنطنیہ فتح کرنے سے بعد

اس عمارت میں چندا ضافے کیے ادر اسے سجدی تبدیل کردیا بر 1910ء میں کمال آثار کی نے اسے ایک تاریخی یا دگار کی حیثیت دسے دی ادر سیاسوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔

استبول ک دوسری طری ممارت جرسینط صوفیا کے مقابلے میں ہر کی خوسے بہتر عمارت ہے ' مسجد سلیمانیہ ہے۔ یہ سجد سلیان عالیتان نے تعمیر کرائی تھی۔ اپنے ہیرونی منظراور اندرونی رصائی کے لیاظ سے بیٹمارت سینٹ صوفیا کی ممارت سے کہیں زیادہ دیکش ہے اور اِس کا گنبد بھی اُس کے گئید سے زیادہ بھل ہے۔ سلیان عالی شان ایسے جاہ وجلال کے اِعتبار

The Son Deputy ادر آبنائے باسفوری اور مغرب کی طرف شکی ولان المال عبور رك سعيدم اس قديم شهري وأسل موست جس كى أكب أكب اينت ريورب اورايشاك اريخى مروجراى ابناني شبت مين يهاري بهي منزل اس عظيم المرتبت صحابي كامزاراقدس تها حص مدينرمنوره مي سب سع يهل أقائ دوبهال صلى التدعليه وسلم كي ميزاني كا شرف حاصل ہوا تھا کئی الصار اس سعادت سے یسے شیم اراہ تھے، کین حضر الوالوب الصاري محصمقدر كاساره جمكا اورسول التصلي التدعليه وسلمكي ناقر ان کے دروازے کے سامنے اکر بیٹھ گئی اور حضور وہاں تھر نے پر رضا مند موسكتے۔ يركنني طرى سعادت تھى اكين قدرت كى طرف سے ميربان رسواخ معديد كيككي ادرسعا دنيس بهي مقدرتهين ان كي زنر كي كي آخري سعادت یکھی کہ وہ طرحایے کی عمریں ان مجادین سے ہم رکاب تھے منجھول نے بہلی بارفسطنطند رجملہ کیا تھا۔ آب قسطنطنیہ سے معاصرے سے دوران ہی جال بحق ہوسے اوروہیں دفن کردیہ سکتے۔اس کے بعدصد اول مکرکسی كوان كى قبركا نشان تك معلوم نرتفاء قريبًا سات سوسال بدسلطان تخداتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تواکی بُرگ کو بوغالبا سلطان محدّ کے اُسّاد سکھے، كشف ك ذريع أب كي قبركا يترجلا اوراب كامزار اوراس كيساته مي ا كب خوب صورت مسجدتعمير كالتي سعيد الوب سحب دكها جانا ب- اس مروحت أگاه سے مزاری عمارت اوراس کی د کھیے بھال ترکوں کی طبعی خوش ذوتی کی دلیل ہے۔ سیند ترک مرد ادرعورتیں انتہائی خشوع وخصوع کے ساتھ ہاتھ أنظاكر دعا مانك رسے تھے۔ مجھے تباياً كياكہ جمعہ كے روز بهاں ہزاروں أري المنت اورتركول كابه عام عقيده بسك كمرحونيك دعا مانكي جاتى بسيئه وه لوري

سے عثمانی دور کا عظیم ترین مسلمران تھا اور مسجد سیامانید کی بڑشکوہ عمارت میں اس کے جاہ وجلال کی محملک نظر آتی ہے۔

تدیم ترکی کی سرعارت کی تعمیریس سرماکی رون باری کے اثرات کو

ملحوظ رکھاجاتا تھا اور ہی وجر بھی کر بڑی سے بڑی عمارت کی تمام چھت ایک ہی طرے گذید کے شیخے لائی جاتی تھی۔

میں نے مجد سلمانیہ کے گنبدسے طاکوئی گنبد نہیں دکھیا، کین میں نے مجد سلمانیہ کے گنبدسے طاکوئی گنبد نہیں دکھیا، کین

مجھے بتایا گیا کہ اٹرریا نول کی ایک مسجداس سے بھی طری ہے اوران دونوں ساجد کواکیا ہی معارف تعمیر کیا تھا معب کانام سنان تھا۔

مسجد معلمان احرجے یی مسجد می کهاجا باسے؛ استبول کی ایک اور عظیم انشان عمارت ہے۔ بیسجد ۱۹۰۹–۱۹۱۹ عضم اسے درمیان سلطان احراق عظیم انشان عمارت ہے۔ بیسجد ۱۹۰۹–۱۹۱۹ عسک درمیان سلطان احراق کے دور حکومت میں تعمیرونی تھی۔ اس کی بہائ خصوصیت ہج دورسے ایک سیاح

مسے دور سورت کی میرادی کی۔ اس کی چھٹیار ہیں۔ کواپنی جانب متو تبرکرتی ہے اس سے چھٹیار ہیں۔ استندا الدیوی نے کہ کراپنے سے مدر میں میں

استنبول میں عثمانی دوری پاننج سومساجد موجود ہیں اوران میں سسے بیستوں الی میں مضیر دنیای شاندار عمار توں سے مقابلے میں میں کیا جاسکتا

ہے اورمیراخیال ہے کہ ایک دِن صرف معدسلطان احمدی دہشی اور رہنائی کا جائزہ لینے کے لیے کانی نہیں تھا۔ تھرجیا کہ میں کہ جیا ہوں، گرانے شہر کا کوئی گوشرالیا نہیں، جس کی ظاہری دہشتی اور تاریخی انجیت ایک سیاح کو

گفنٹوں اور پروں دیکھنے کی دعوت نہیں دیتی۔ ایک انتہائی مختف و صربہ میں استبول کی سیرسے بعد میں جرا اڑسنے کرا کیا ہوں ، وہ یہ سبے کہ اگر کوئی شخص شہر کوجی کھرکر دیکھنا چاہے تو اسے دنوں کی بجائے ہفتوں یا مہینوں کا پروگرام بناکر

44

مسجد سلطان کے بعدیم ایک اور سجد کی زیارت کے لیے گئے جے تسطنطنی سے فاتح سلطان محدثانی نے سکتار کی ایک انداز کا اسکار اس محدثانی است کا میں معلوم کا انداز کا میں معلوم کا انداز کا میں کا معلوم کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں

زائر سے بیں اس مجدکوشد پر نفصان مینجا تھا۔ یہ ممارت بھی ایک عظیم سے مال کی شان وشوکت کی نمائندگی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نولیمورت مزار سے جبر میں سلطان محد فاریخ اور ان کی املیہ گائے میان نیز اقدال محد خالہ میں

مزاد ہے میں میں مطان محد فاتح اور ان کی المبیرگل بہار خاتون مجوزواں ہیں۔ تتنبعل کی ایک اور قابل دیر تاریخی عمارت عثمانی سلاطین کا قدر مجلہے جھے اب ایک فوی عجائب گھرمیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گولٹان ہارن سے تناریخ

اس عجائب گھر کے باغات ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں اورگزرگاہ کے کنا دوں پر سرو کے درختوں کی قطاری دیکھ کر مجھے بیچسوں ہونا تھاکہ میں شاہان مغلبہ کی کمی قدیم عمادت کی سیرکر دہا ہوں۔ محل کے مختلف کروں میں مختمانی دور کے آئ عظیم حکم انول کی ان گزت یا دگاری دکھی ہوئی ہیں جن کی سلطنت اپنے

عودج کے ڈمانے میں بورب کی طرف بولدیڈ کی سرحدوں سے لے کر بحی و ایڈریا کا کسے ساحل کک ایشامی باکوسے نے کر لفر واور عدن کک ، اور افریق میں نیل کی وادی سے لے کرالجے یا کسے بیلی ہوئی تھی۔ ان کے لباس '

ان کی کلاہ اور عماسے ان سے استعال سے برتن ان سے جوابرات آزابش و زیبائش سے سامان اور ان سے سکتے اور اسلی جات سب بہاں ہو جو دیں ۔ دنیا عمی شاید ہی کوئی میوزیم ایسا ہو ' بحصے دیکھنے سے بعد کئی صدیوں کی تاریخ او ممتدن سے ادوارا پنی تمام تا بنا کمیوں سے ساتھ نگا ہوں سے ساتھ نہ جاتے ہوں۔ ہوں۔ موں۔ ان کوں سے اپنے ماضی کی کوئی یا دگار صائع نہیں ہونے دی۔ ان ترکوں سے اپنے ماضی کی کوئی یا دگار صائع نہیں ہونے دی۔ ان

Scanned by

یا دگاروں کوجس ترتیب اور سینقے سے رکھاگیاہیے اسے دیمچے کرالیا معلوم

كررس تق ادرم ارس دونول اطراف بهاولول ادر تبول كى تدري ما المانيل دلکش مناظر پیش کردی تقیں۔ کوئی تیس جالیس منسط بعدیم سجیرواسودے قريب اكب نوكصورت رسيلورنط مي ركع اوروبال دوم كالكانا كايا اسس ركيتورنك كابهترين كهام مجهلي تها باسفوس مي تجيرواسود سي مي كريجرة ردم سے پانیوں کی تھیلیوں کی تمام اقسام ملتی ہیں اور اس کی وجربیر بیان کی جاتی ہے کہ سردیوں سے موسم میں بحیرة اسود کی مجھلیال حنوب کی طرف بحیرة دوم کا يرخ كرتى بي ادركرميول كي موسم مي بجيرة روم كى مجيليال نسبناسرو بانى كى تلاش میں تجیرۂ اسودی طرف جل پڑتی میں ادر ان کے دونوں اطراف سکے قافلون كوباسفورس سي كزرنا يرتاسي-کانا کا نے کے بعدیم وہاں سے اوٹے۔اب ہماری منزل وہ قلع تھا اجس کے بلندرج سے ایک کونے میں بیٹھ کرشلطان محترثانی سنے قسطنطنيه كي تسخير كاوه بلان تياركيا تها بصددنيا كفركي فوجي ماريخ كالكي مجيل يعقول ہے سے دس سال قبل حب سے سلطان محدفاتے کی فتح کواکی ناول كاموضوع بنانے كا اداده كيا تھا تو جھے اس بات كا احساس بوا تھاكداس موضوع يرفلم أتحاف سيبيل بالت فؤدقسطنطنني كانحل وقوع وكيصاحاس كيونحرص فكأبول كى مددسيان شكلات كاصيح الدازه لكانا مشكل معلوم بوا تفاع وتسطنطنيه كيفائح كراستيمين حائل تقين ابني نتى تصنيف "قیصر در کسای " سے پورے ارکنی لیس منظر کا مطالعہ کرنے وقت بھی میں سنے برفل سے دارالحکومت کواپنی آنکھول سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔

قارمن کے بیداس قلمے کا ارتجی سی منظر ولچینی سے خالی نہیں

موا ہے کہ اس محل سے مقیم ابھی تک بھال موجود میں ترک حکم انول سے باس مشرق اورمغرب سے نوادرات جمع کرنے سے دسائل موتور سقے اور اس عجائب خاسے كود كي كرمنلوم موتا ہے كدا كفول نے اپنے وسائل سے ممال جینی کے سینکروں ایسے برتن ہیں جھیں صدیول مركنے ارط کا بہترین نمون کہا جاسکتا ہے۔ مغرب کی سیشرگری اور صوری کے ان گنت شام کار بھی بہال دیکھے جاسکتے ہیں۔ معصر برندسب سے زیادہ شاڑکیا' دہ خطاطی کے نمولے تھے۔قرآنِ حکیم سے سے کر دلواروں پر آ دراں طغروں تک ہر حیراس فن کا ایک شاہرگارمعلوم ہوتی تھی۔ عثمانیول سے عورج سے دورمیں مشرق میں خطاطی کافن اپنے إنهائي كال كوبهنج يجا تفااور فثمانيول سيدزياده اس آدك كاسريرست ادركون بوسكناتها؟ اسميوزيمي ايب ايسطفرى ديجهف واسعكوبيرل جاروساکت کورارسنے کی دعوت دیتا ہے۔ میں قاہرومین بھی خطاطی سے بہترین نمونے دیکھ دیکا ہول ، کین اس فن میں جو کمال میں نے یہال دیکھاہے ، ده م<u>حص</u>ے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ مجه ابھی اور بہت کھے دکھنا تھا، لین وقت کی تنگی کے باعث میری حالت استخص کی تھی' جوایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا تیزی سے كردت موكت ولفريب مناظر دكيروا جور کی بیجے سے قریب ہم باسفورس سے معزی کارسے شمال کارم

بوگا، جصے مسلطان محدفاتے نے سطنطنیدی فتح کے لیے تعمیر کیا تھا۔ تسطنطنيك تسخيرعام اسلام كالك درينه خواب تضاور وككرسول اكرم صلى لتدعليه وستم في تطلط نيد سي فاتح كومنتي بوشف كي بشارت وي على اس يد علم اسلام كے كئى اولوالعزم سيابى اس شهرور قوت ار ان كر يك تق بازلطينى حمرافول كالم مقدة تفاكر بورب اورايشاك درميان عيسائيت كاير دفاعي حسأ ناقال ستخرست اوراس يفين كى ركى وحرقسط طلنيكا جغرافيائى مي وقوع تقا جيساكداس سيقبل لكها ماحيكاسي تسطنطنير كي منوب اور مشرق كالممت بحيرة مادمورا اور أبائ باسفورس الشاكي طرف معيش قدى مسلمانوں سے پہلے مشرق سے مغرب کی طرف در کے کرنے والے تمام فالتحين أنبائ باسفورس بجرؤ مارمورا يا اس سے يتيح روه دانيال كے كارك الروك جات عقد خروروز عسف دواكى سارى سلطنت كوتر وبالأكرديا تحاء قسطنطنيه كعسامن باسفورس كحكادت المالهما ىك براودال كراس شركو فتح كرف كيخاب دكيفارا كيكن اس كاينواب اس کے بعدسلمانوں نے بوجھے شکیے ان کی ناکا می ک وجھی يى كى كى تسطىطىنىد دورب سے الله كو حداكر نے والى آبى كردگا ہ كے باعث

کی داہ میں سب سے بڑی رکا وٹ تھے۔

محفوظ تقاء تركول مسك ليصق ط نط نط نط كونتي كرنا محف شهرت و ناموري كام لكنز

تصلصليبي جنگول كى مولناكيون سنقسطنطنيه كى فتح كوزندگى اورموت كامسكارنا

ديا تها وه يه جاست عظ كرخب كك باز نظيني منطنت كا دارالحكومت فتح

تهين كيانبانا اليمشرق كي طرف مغربي اقوام كي بينا ذك يليه ايك انتم ستقركا

کام دیبارہے گا سلطان محرفاتے سے میشرو بحیرہ ایڈریا تک اور دریائے ولينيوب سك ودميان وسيع علاقول يرقبض جاسنے سكے بعرقسطنطنيه ير طاقت ادنائی کریچکے تھے، لیکن قدرت کی طرف سسے اس عظیم فتح کی سعادت سلطان محدفاتح سے بیے مقدر بوطی تھی۔ قسطنطنيه كي تيسري يعني شمالي جانب وه خيليج يصير الولان بادن كهاجانا بس ايك ادرامم دفاعي حدكاكم ديتي بسے ركويا فسطنطند سے تين اطراف بإنى تفارص مفرب كاسمت اليي هني مدهر سع حمار وسكما تفا ادراس سمت كو محفوظ بس مع كيداك نا قابل سخير دوبري يل ادراس كى حفاظت كيديك إسلى خندق موتور كلى احساكى كمرائى سوفيط تحتى بيناني اس مت سے دھا والول كقسط نطني كوفتى كرنا بيصر

قسطنطنيه كي جاطرات باسفورس مارموا اور كولدن بارن سيطتي تھیں' ان کے دوہرے دفاع سے لیے وہال بھی صیلیں اور خدقیں سائی

محرفات سيدواواسلطان مراد اول في باسفورس محمرتى يا الشائى كنارسے راكب قلعد تعميركيا تھا، جواج بھى موجودسے سلطان محدفان فحسف كتس سال كي عمين شخت نشين توت سى اس مهم كو يائي مميل كب بينيان كاعهدكيا تقاء تبس مي سلطان مراد اور بازىد جيسے جارش نشاجوں كوناكانى كاممند وكيهنا برا تھا۔ چنائجد اسس سنے باسفورس کے دوسرے کنارے مینی پورپ کی طرف سلطان مراد سے

جهانول کی مردستے سطنطند برجملہ کر چکے تھے ادر محد فاتھے خور بھی اپنے جگی برطيكى مددستق طنطنيه بردها والول كرسخت نقصال أتحا يجاتحا اس ناکا می سے بعدسلطان محرفاتے نے پوری وتت سےساتھ خفى كى طوف سے حملہ كى تيارياں شروع كردين قسطنطنير كى ديواري تورشف مے یدایڈریانول میں جونتی توہیں تیاری گیٹ ان میں سے بعض اتنی ٹری تحيير كدوه حيرسو يأونل كالتي محينك سكتى تحيس كهاجانا بع كران تولول كو وطلف سے لیے بنگری سے ایک کاری گری خدمات حاصل کی تھیں ، حسف ایاوطن حیور کر محترفات کی الذمت اختیاد کرلی تھی۔ان تولول کی مددسے کھے عصد شہرینا ہ رگولہ بادی کرنے سے بعد ترک افواج آگے راحیں اورخندق سے قریب پنج گئی فصیل سے یونانیوں کی گولہ باری بھی شدیم تحتی ادرحمله آورون سے سامنے سب سے بہلامسکدایں دسم نندق کوعبور کنے کے بید گزرگاہ بنانا تھا۔ چانچ الفول نے تھراور مٹی کے علاوہ آس پاس کے درخت کاٹ کرخندق میں کھینگنے شروع کردیے ، کین فصیل رسے ترق اور کولوں کی سبے پناہ بارش میں اس خندق کوعبور کرناکوئی اسان کا ) نرتشا خشکی كعطرف سيحمله سمي دودان لي سلطان محد في مندر كي طرف سي ال قسطنطنه کی رسد اور کمک سے راستے بندکر رکھے تھے اوراً سے بیامتید تھی کر رسد و بادود کی کمی کے باعث ال قسطنطنیہ دیر کک مقابلہ نرکرسکیں گئے۔ لیکن محاصرہ سے ایک اہ لبدلورب سے از نطینی حکم انوں کے مغربي حليفون كاجلى بطراح ودورك ماركرن والي الشين المحرسي متلح تھا' رسد اور اسلی کی ایک بڑی مقدار سے کقسطنطند کی بندرگاہ تک پنتی گیا'

ادرسلطان سے بھاز شدیرمزاحمت سے باد جودراستر ندروک سکے۔

الشيائي قلعيے سے بالكل سامنے اكيب اور قلعة تعمير كيا- مية تلعبر بازنطيني دارا كحكومت سے کوئی پانچ میل دورسے اس کی ممیل کے بعد بحراسودسے باسفوران مے راستے قسطنطنیر سے لیے دسداور کمک لانے واسے جہادوں کا داسته مسدُود بوسيكا نقاء تام عبوب كي طرف بجيرة مادول سے آنے واسے بهازول کی راه میں کوئی رکاور اللہ نتھی سلطان محدفات سے حملہ سے قبل قسطنطنیہ رسمندرسے راستے جلنے جملے ہوئے تھے 'ان کی ناکامی کڑی وجوة تين تقين ؛ اولاً يه كركوللان بارن رجس كي يصفيح كالفظ زياده موزوں معلوم ہوتا ہے) اور باسفورس کی آبی گزرگا ہول کی سفاظت کے ليد بازنطيني حكم الول سي إس ايك مضبوط بحرى بيرا موجودتها- ال جنكي جهازوں پر برے بڑے مجنیق نصب تھے، جن کی مددسے حملہ آدرسرے رِ الشين كُوكِ يَعِينِكُ جائي تقديد التشين كُوكِ جَمِين كُركِ فَارّ (GREEK FIRE) ياشعلهٔ لونان كانام ديا جاماسيم وي وي كاريجا وك الى دوم كاكك انتهائي موثر بتحيار تحاد بالحضوص بحرى حبكول بس يحرب إنتهائي كا*دگرثابت ہوتا تھا*. دوسراید کرخلیج کے ناکے راپنی بندرگاہ کوئیا نے کے بیا باسفورس سے ننگ مقامات روطری بڑی آئی زنجرس ڈال رکھی تھیں ، اکہ اگران کا بحری ببطرا فیکست کھاجائے تو بیز ننجیری ویشن کے جہسا ذکو بندرگاه ی جانب برصف معدروک سکین اود الاً یرکر جگی جهازول ی طرح فصيلول يرا تشي كوسك يهيئك والمضمنين نصرب تق محدفاتح سے زمانے میں تولول کی ایجاد نے سطنطنیہ سے دفاعی استحکامات میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ شلطان کے میشرو کئی بار

ملطان كوان شكلات برقا بوياف كاكب سى صورت نظراً في اوروه يديقى كرجنكى سطر المستعلق جهاز اوركشتيان باسفورس سينكال ليسع جايئن ادرا تفين حستى كراستي يدميل دهكيل كرشهر كي شمال مغربي كونسك تربیب خیلیج (گولٹن بارن) میں ڈال دیا جا ئے۔سلطان کواس سے دوفائدوں ی توقع تھی۔ اولاً میکریا نی سے راستے ان جہازوں کو باسفورس سے خلیج کک بنيان كى مشكلات دور بوجاتى تحيين، نانياً يركداس ملك مينى شركيتال مغربي كوسنه كع قريب خليج كاياني نبيناً كم كمرا تقاا ور دوموں كے براسے جنگي جهاز ج باسفورسس اور خلیج (گولدان بارن) کے مقام انصال کے قربیب بندرگاہ کی حفاظت کے لیے کواسے تھے یہاں کہ بین بنج سکتے تھے۔ استنول میں است قیام سے آخری دن میں نے خاص طور پر خلیج مع مغربی سرے ادر باسفورس سے درمیان وہ علاقہ دکھاتھا 'بہال سے يركشيال لأني مني تخيين بموارزين ركشتيول كو دهكيانا شايدا تنامشكل نرموبكين شكول اورواديول ببن بهمازون كودهكيل كردس ميل دورساسيجاما ليقينا حبسنكي تاریخ کا ناقابل لیقین کارنام معلوم ہوتا تھا۔ ترکول نے دس میل کی اس ناہموار گزرگاه پر کلری کے مضبوط تختے بچھاد سے تھے اوران رچر بی اور تیل کی ايك تهه تجهادى گئى تقى، ماكه جهاز مجيسل مكيس ببهانول كو مينيخ وقت موائی طاقت سے فائرہ اٹھانے سے لیے بادیان بھی کھول دسیے گئے مجھے بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ اس منصوبے و کمیل کے بہنچانے کے يياسلطان كيتف وصع مصحضروري سازوسامان تبادكرر باتحاء تانهم جهادس وخفكي كام لينا خروري

است مغرقي حليفول سے رسدوبارود حاصل كرف كے بعد روميوں كي حوصلة ازه برسكة وسلطان محدّفاتح في اين كري تيك كاس ناكاى سے ریشان ہو کر مسطنطنیہ رایک زوردار حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے کامیابی مذہونی۔ ال تسطنطنيه شهر كي تين اطراف قطعًا محفوظ سمج كرايني قوت مغربي دلواً کی حفاظت برصرف کردسے تھے۔ اس آخری جلے کی ناکامی کے بعد سطان سے لیے پھراکی بارسب سے جامسکة مسطنطنید کی بندرگاہ رقبضر کرنا تھا' جہاں سے سمندر کے داستے الخفيل مدد بهنيج ري تقي كيونكمر اسي صورت مين ده ايك طرف قسط نطنيد كي مكتل ناكه بندى كرسكتا تضااور دوسرى طرف إلى شهركي توجه دومحا فعل برمبذول كراسكتا کہاجا آہے کہ جب سلطان کے سپاہی دن بھرکی تھکادٹ سے چُرر بوجاتے تھے تودہ تنها تھی اس قلعے کے ایک کرے میں بیٹھ کو عس کا ذکر يهك أجكاب ادركمي كيب من اين فيد كادر وجكر لكات وقت قسطفلنيد کی فتح سے نئے نئے لان سوچاکرانھا ادراس وقت جبکہ رومیول کواس بات كاطینان بوكا تفاكداب سلطان سے ليے شہركا محاصرہ اُتھانے كے سواكوئى ىيارە نهيى ربائىيرادلوالغرم سپاسى اپنے ايك ناقابلِ نقين تنگى منصوب كوبر<u>ۇ ئے</u>كار لأف كى تياريال كر تحياتها سلطان مح جهازول كاكيب خاصى تعداد قسطنطندير كى بندر گام

چندمیل اور باسفورس مین موجود تقی اور باسفورسس کے راستے ان کشتیول

کو تنجے لاکر بندرگاہ پر ملد کر نے میں جو وشواریاں تھیں ان کا ذکر بیلے آبیکا ہے۔ vigbalmt ۔ ایک نیصلہ کن ضرب تھی، جس سے عودج کا ہر دورا قوام مشرق سے لیے آگ اور تون سے ایک سنتے سسیلاب کا پنیام ہوا کرتا تھا اور اسیلاب کی ابتدائی امریں سب سے پہلے ترکوں کو متاثر کیا کرتی تھیں۔ قسطنطنیۂ جر ایشا کی طب دیت اقوام مغرب کی میناد سے لیے ایک ابتدائی مستقر کا کام دیا کہ تا تھا، اب اور پ کی طرف ترکوں کی بہلی منزل بن چکا تھا اور اب اس

دیاکرتا تھا،اب یورپ طی طرن ترکول کی نہلی منزل کانام اسلامبول یااستنبول تھا۔ جب میں گولڈن مارن کے کنارے کا

عنا) اسلابیوں یا اسبوں ھا۔ جب میں گولڈن مارن کے کنارے کھڑا ہوکران بہاڑوں ادر دادیوں کا منظر دیمیے رہا تھا' بہاں سے سلطان محد کی فوج کشتیاں کھینچ کرلائی تھی تومیرے لیے یسمجھنا مشکِل نہ تھا کہ جب شہرے اس جیسے کی فیسل

کی حریر سے بیا جھا ہی کہ سے بہ بہ بہ اس کی کے اور اس کے اور اسے اور اس کے اور اُن کے مخافظوں نے اچاکہ آخری ٹیلے کی چٹی پرجہاز دیکھے ہوں گئے اور اُن کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اب میں اس تلعے سے متعلق کھیے کہنا چاہتا ہُوں ، جس کا ذکر کرتے

ہوئے مجھے بتاریخی داستان بیان کرنی ٹری ۔ بی قلعہ ایک بلند شیلے پرواقع ہے اور باسفورس کی طرف اس کا تدریحی ڈھلوان ایک دککش منظر پیش کرنا ہے۔ موجودہ صورت میں اسس کا اہم ترین جھتہ وہ گرج ہے جہاں شلطان محد کے زمانے کی یا دگاریں موجودہ

ہیں۔ یرفرج کوئی ۵ ، میٹراد نچاہے اور اس کی مختلف منازل میں کئی جڑے اور اس کی مختلف منازل میں کئی جڑے اور کی سے اور میز پرقسطنطنیہ کی فتح سے لیے سلطان محد سے جگی بلان کا نقشہ بنا ہوا ہے اور فرش پر اس بھادی زنجیر سے محت دومی باسفورس کا راستہ بند کرنے سے سے محصے دومی باسفورس کا راستہ بند کرنے سے لیے استمال کیا کرتے ہے۔ دوسرے کرسے میں اس زمانے کے

تطأور بيردوايت قطعاً مبالعن، أميز معلوم نهين موتى كروس يل كاية فاصله ایک ہی دات میں مطے کیا گیا تھا۔ جہازول کے آگئے تختول کی گزرگاہ تياد كرف اوران ربورى اورتيل داسف اورجها ذول كو كينيف كاكام اكب ہی وقت میں بورہا تھا۔ بیرجهاز خلیج کے اس مصنے میں ڈال دیسے کئے جہا پانی کم گرانتا اور رومیوں سے جھادی جہاز جو بندرگاہ کی حفاظت رہامور تھے وال نهيس بهنج سكتے تھے۔ حسيم ييني گولڈن إرن يرقبضه جماتے سي سلطان نے لکري كاكيك طويل وعريض ليسيط فارم پاني مين وال ديا اوراس مرطري تومير نصب كريمي أسے دوسرے كارسے كى طرف دھكيل ديا، اكدشهريناه انجى طرح اس کی گولہ باری کی زدمیں آجائے۔ اس سے ساتھ ہی چند دستول سنے خىيى عبوركركي شهريناه بردهاوا بول دياء كيرجس دوزسلطان كى كشتيال خلیج میں دوست مومین اسی دن سلطان کی بائی فوج نے لوری شدیت كے ساتھ خشكى كى طرف سے حملہ كر ديا۔ بازنطيني فوج ، جو پہلے ہى سُلطان سے اس ناقابل یقین کارنامے سے برتو اسس ہو یکی تھی، دومحا دول پرزمادہ

سیامیوں کی زرموں' خودوں' تلواروں اور نیزوں سے نمونے دیکھے ہوئے میں ای بڑج میں وہ مجرہ ہے' جہال شلطان محدفائح تمجمی تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے ادر تھی اپنے جنیلوں سے ساتھ جنگ سے متعلق صلاح وشورہ کیاکرتے تھے۔ بڑج کی حجست برپہنچ کر دور وورتک استنول سے دِل کش مناظر دکھائی دیتے ہیں ہ

ر رکی کوالوداع

انے دن مولانا محدسعید اور دوسرے ساتھیوں کو انقرہ کے داستے ہیروت جاماتھا، اس لیے دہ صبح کے وقت روانہ پوگئے ہیں اپنی سدطی ملان اور بیر ہو اور سرما کہ یہ از ریز رک یا پیراز اور بیر ہو اور سرما

سیٹ پان امریکن ایرویز کے ہوائی جہاز پر دیزروکر واچکا تھا' ہوا دھی دات کے وقت براہ راست ہیروت کی طرف پر وازکرنا تھا، اس لیے ہیں ایک دن اور استنول کی سے کرسکتا تھا۔ استنول میں میری دل بچی کے است

سامان تھے کہ اگر میں وہاں چندون اور ٹھرتا' تو بھی اس عظیم شہر کوجی ہر کر دکھھنے کی خواہش پوری ندہوتی ، لیکن خاک حجا ذکی کششش الیمی تھی کہ مجھے ہر کمحہ صبر آذنا محسوس ہوتا تھا۔

صبع اُستے ہی میں نے جدیشہری سیری مجس کی گلیاں اور بازاد کھے کہ یہ میں ہوا تھا کہ میں بورپ کے کسی شہر میں بھر رہا ہوں۔ حدید ترین عمار توں میں سے بلٹن ہوٹی کی عمارت بہت شان دار ہے۔ کوئی ایک نہرے کے قریب میں نے محکمہ سیاحت سے ایک نوجوان کوما تھ لیا اور دوبارہ قدیم شہر کی طرف جی دیا۔ میری بہلی مزل حشر ا

۷٩

بات ہے۔ پاکسان کاکوئی تعلیمیافتہ آدمی اس رسم الخطسے ناوا نف نہیں موسکتا۔" اُس نے کہا م ہماری نئی پودعربی رسم الخطسے نا آشاہے۔ ہم

ائس سنے کہا م ہماری نئی پود عربی رسم الخط سے نا آنٹنا ہے۔ ہم ا ماترک سے دور میں روکن رسم الخط اختیاد کر چکے ہیں لیکن اب مؤجُدہ چکو مت عربی مدارس کھول رہی ہے اور لوگوں میں اپنا پُرانا رسم الخط سیکھنے کا شوق پیلا مور ہا ہے یہ

رب مرب میں میں مہاورووں یہ اپ پرانا رم احظ یصفے کا عون پید مور ہاہے یہ ہم ہاتیں کرتے ہوئے بتھروں پر بیٹھ گئے میں نے تفصیلاً سابقی اورعثمانی ترکوں کی فتوحات کا ذکر کیا اور بھراپنے ساتھی سے کہا ہم کمی قوم سم اساس میں بلانگا کی کیا، بند میں سرب

کے لیے اس سے طِافلم کوئی اور نہیں ہوسکنا کہ اسے اپنے پرشکوہ اور قابل فخر ماضی سے الگ کر دیا جائے۔ اگر میں تھاری حکمہ ہوتا تو کمال آنا ترک سے بیرکہ آ ۔ خدار ا! مجھے اپنے ماضی سے جُدا نہ کرو۔ ترکوں کے عزم مرتب کی مرتب کی اسلام سے لیے آن کی جے مثال قربانیاں اور مشرق و مفرب کی درسانیں میری میراث ہیں۔ مجھے در مرتب کی داسانیں میری میراث ہیں۔ مجھے

رزبگا ہوں میں آن کی شان دار نتوحات کی داستانمیں میری میرائٹ ہیں۔ مجھے
ا پہنے قابل نخر اضی سے جُداکر کے اُس راستے پر نہ ڈالوکہ عالم اسلام سے
میرسے صدیوں کے رشتے منقطع ہوجائیں اور اہلِ مغرب بھی مجھے ایک
سیاسی میں سے زیادہ حیثیت نہ دیں ۔"
سیاسی میں سے زیادہ حیثیت نہ دیں ۔"
سیاسی میں سے دوران میرا ترک ساتھی کچھ دیر بچیرت سے میری طرن

الفتگوتے دوران میرا ترک ساتھی کچھ دریجیرت سے میری طرف
دیکھتا دہا اور بچر اچانک اس کی انگھیں کو نسٹوؤں سے لبریز ہوگئیں۔
اس بہاڑی یاشیلے کی چوٹی پرخلیج کے دونوں اطراف دکش مظر
دیکھنے کے بعد میں نے قدیم شہر کی بازنظینی حدود کے گرد کیا ایعنی
مقامات پراس شکستہ نصیل کے کچھ آثار باقی ہیں جسے صدیوں تک ناقابات نے ..

ابرایوب انصاری کامزارتھا۔ میں نے ساتھ ہی سجدمین ظہر کی نمازاور دعا سے بعدمیز بان رسول کو الوداعی سلام کیا اور دیر مک بسیص وحرکت کھڑا دہا۔ مجھے معلوم نہیں اُس وقت میرسے تأثرات کیا تھے، حرف اِتنا کہہ سكتابول كرميرا وبال مص ملنے كوجي نهيس جاسا تھا۔ مطلع صاف تھااور ہوا کافی سرد تھی۔ مزاد کے ساتھ ہی چالیے ایک رُرانے درخت کے بیتے ایک ایک کرکے گر رہے تھے۔ دو خشک پتے میرے سامنے گرے اور میں نے اُٹھاکراپنی جیب میں وال مید عرابستا بسترقدم أعلام وارک اصلے سے بابرکل ا اس سے بعد میں نے ڈرائیور کو کو لڈن بارن یا اس خلیج سے کارے كارب حلف ك لي كها بجس كالفصيلي ذكر قسطنطنير كي ضمن بي أيجا ہے۔ایک بلندشیلے سے قریب پہنچ کرگا کیڈنے تبایاکہ خشکی کے داستے سلطان محمدنا تح يوكشتيان لاست عق وه تقريبًا اس حكم كولدن مارن مين ڈالی گئی تھیں میں نے گردوییش کاجائزہ لینے کے لیے کارسے از کراس شيك كى چوٹى كا رُخ كيا - خليج كى طرف تدريجي وصلوان براك وسيع قبرستان تھا قبرول میں کتبے عربی میں ملکھے ہوئے تھے مردول کی قبرول کی تعلول رکلاہ یادسارے نشان حقے اور خوانین کی قبروں کی تخلیوں ریھولوں ہے

میں انتہائی خوب صورت نسخ اور ستعلیق میں لکھے بُوئے کتیے پڑھ رہا تھا اور میرا ترک رہنما حیران ہوکر میری طرف دکھے رہا تھا۔ "ایپ یہ کتنے پڑھ سکتے ہیں ؟" اُس نے پوچھا۔ او ہاں!" میں نے جواب دیا۔"اس میں حیران ہونے کی کونسی

نِشان جنے پُوسے حقے۔

نتبجہ تھا اور برحالات ال سیاسی اور ندہبی رہنماؤں کی غلط اندلیٹیوں کا نتیجہ سے جودقت کی دفار کاسا تھ دیسنے سے بیسے تیار نہ تھے۔ وہ لوگ جواسلام کی دُوح اجتہا دسسے کام سے کر ترکوں کی فکری ونظری رہنمائی کر سکتے تھے، ایک الیبی حکومت سے آلہ کاربن گئے تھے، ہو ہرآن ایک باوفار قوم کوپتی کی طرف دھکیل رہی تھی۔

مغرب کی سامراجی طاقیت ان کے خلاف متحد ہو کی تھیں اور مشرق کے وب ممالک جن کے دستعنوں کا ہرواد ترکول نے اپنے سیسنے پر دد کا تھا' موت وحیات کی اس کش کمش میں ان کا ساتھ دیننے کی بجائے اگر بزوں اور فرانسیسیوں کے آلہ کاربن چکے تھے۔

تن تنها اپنی آزادی اور بقائی جنگ راسنے کے بعد ترکوں کا روِمل بي محفاكم ان كي آزادي ولقاكا دارومدار ان كي اپني قوتت برسے ادرير قوتت حاصل کرسنے کے لیے اتھیں مادی ترقی سے ہرمیدان میں اقوام ورب کی تقلید کی ضرورت ہے۔ میرحب قدر الخول نے اپنی جنگ آزادی کے دوران میں کینیاں برداشت کی تھیں اس فدریعمل شدید تھا۔ تاہم ان تمسم باتوں كي باويجُ د ترك مغرب ك نقال نهيس بن سكد اضطرادي حالت مي مغرب كى طرف چند قدم دور سف كے باد بور مشرق كے ساتھ ان كے تاریخي در رواني رست منقط نهیں موسکے۔ آئ ان رشنوں کو ازسر نو زندہ کیا جارہا ہے اورميرس خيال مي يدكه ابهى غلطب كدرك محموعي طوريراسلام سعبت دگورچلے مگنے شخصہ عربی زبان میں ادان دینے کے خلاف کعی زمانے میں بوتحريك ألملى تقى، أنس ك الرات چند راست شهرول تك محدُّد ديقے، لیکن اب اس شدّت سے ساتھ اس تحریک کاردِّ عمل شروع ہو کیا ہے۔

معجماكيا تحااوروه دروازه جس سيسلطان محدثاني بلى باراك فاتح كيحشيت سے داسن انجا تھا' اب بھی موجُدہے۔ اس دروازے سے ساتھ مشکستہ نصيل كاليج وصريحي موتودي بعض ركيد كراس كى ممندى ادروسعت كالمازه لكايا جاسكاب، وليارسي باسروه حكد بجال خندق بوسكتي تقى اب قريباً بموار ہوچکی ہے۔ دروازے کے نزدیک ہی ایک خوب صورت معدسے بھے لطان سلیمان عالی شان کی دُختر مهروماه نے تعمیر کرایا تھا۔ میرانے شہری سیاحت سے فادغ جوکر مادمورا اور باسفورس سے کنارے حکر لگانے کے بعد میں اپنے ہول پہنچا تورات ہو حکی تھی اور میرے خیالات اپنے سفر کی اگلی منازل کی طرف مرکوز ہو چکے تھے ۔ کھانا گھا ك بعديس في سفرى تيارى شروع كردى ادركوني گياره بني سي قريب ميرا كائني لم مجه وانى السي تك بينجا في السياكيا ادرتقريبًا سوا مُصْفِي البين الله شهر كوالوداع كهررا مُقارُ جرابيت ماضى كي تاريخ و أبني جديد اورقديم عارات اوراپينے قدرتي مناظرے لحاظ سے دُنيا كائرين ترين شهر تركيمين مياقيام بهت مخضر تضااد دميري سيروسياحت بهي إتني محدود تقى كمي اس كے لتعلق بهت كيد جانف كا دعوى نهيں كرسكا، مكن میں برضرور کرسکتا مول کراینے مختصر سے سفراور محدودسی معلومات سے بعد مجھے ترکی کے حال اور سنقبل کے متعلق وہ اندیشے پرلیٹان نہیں کرتے ، جو یاکسان سے روانہ ہوستے وقت میرے ذہن میں موجود منے۔ ترک ایک زندا قوم ہیں ادر کوئی قرم اپنی اعلی خصوصیات سے دسنت کش ہونا لیند نہیں کرتی۔ ربع صدى قبل مغرب كى طرف ان كالمجيكا ولبعض افسوس ناك حالات كامنطقى

AN

اب دیمات کی طرح استنول میں بھی عسد بی میں اذا نیں سُنائی دیتی ہیں۔ اب مرسید نمازلوں سے یر ہوتی ہے۔ اسلام ترکول کی مُوح ہے اور ایک تندرست و توانا جم اپنی مُوح سے بے اعتبا نہیں ہوسکتا،

ریے سے یہ درا بھر موست کے سی ورد اور مہدہ دارسبدوں رہیے گئے ہیں اوران کی جگر نئے آؤمیوں کا تقریع لیا جارہا ہے۔
انقلابی حکومت کے سربراہ حبرل جمال گرسل نے ملک کی زمام کا سنجھ لئے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ فوج جلداز جلد انتخابات کرائے گی اور ترکی کی حکومت جیتے والی پارٹی کو دی جائے گی ۔ یہ اعلان ترکی کے بہی خوا ہوں کے لیے کانی حوصلہ افزا تھا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انقلابی حکومت کا ایم ترین دائرہ عمل کانی وسیع ہو جی اسے اور حبرل گرسل کے سامنے وقت کا اسم ترین

را رب ن ای دین ارجام ارد برن را مصاف و سن ام این می ارد این است دارات دال میدر سن کی پارٹی سے اردات دال میدر سن کی پارٹی سے ارداس ارداس مقدر سے یہ وہ کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کریں گئے۔

انقلابی حکومت کا عدنان مندر سی سے خلاف سنگین ترین الزام یہ تھاکہ وہ شہری آزاد دول سے برترین و تمن سے احضول نے اپنے نحالفین تھاکہ وہ شہری آزاد دول سے برترین و تمن سے احضول نے اپنے نحالفین

14

كودبان سے كے ليے رئيس ادربليك فادم برائي پابنديال عايدر ركھي تھيئجن كاكسى جهورى مكسبين تصور بهنين كياجاسكتا وخرب مخالف سي بيث بتر اخبادات بندكرديد كميئه تقع اودان سكه الديطر فيدوبندى صعوبتي برتشة

ترکی میں اسنے مخصر سے تیام سے دوران میں مجھے جرمعلومات حاصل بوئي، ان سمعييش فظر مجھے يوسيم كرنے مين الل نهيں كر حز غالف سے ساتھ عدنان مندرس کا دویہ انتہائی غیردائش مندانہ تھا۔وہ ایکیسی مارٹی کے لیڈر تھے بیجے ترک عوام کی بھاری اکٹریت کی جایت حاصل تھی بیشن اسمبلی کے اندر بھی ان کی اکثریت بھی اوروہ اسینے نالفین کو دبانے یام وہ کرنے کے بیداد چھے ہفیاد استعال کید بغیر رسراقتدادرہ سکتے تھے۔ ایک جموی

نظام كوحيلاف يصديع حزب مخالف اورحزب اقتدار دونول كيسال ضرورى ہیں اسکن عدان مندرسی میں بیکروری تھی کہان کے کان حزب مخالف کی ۔ آوازسنے کے عادی نر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ترکی کی فلاح وبہبُود کے لیے

جوكام ده كردسيدين وهكى اورسند نهيل كياراسي ليدكمي كوان برنكة چيني كا حق نهیل مینچنا۔ اور میں بات ترک سے اس مرد البن کی سب سے بڑی مروری تھی۔ آگرکسی ملک کو انتشار لیندا دروطن رشمن عناصر کی سرگرمیوں سے کوئی خطرہ

موتوريس اورلمپيط فارم ريعف قيود كيليكوئي درم بواز موسكتي سے، ليكن عد نان مندرلس ایک ایسے ملک سے وزیر اعظم تھے ،حس کے عوام اپنی البطنی کے بیے مشہور میں - وطن سے غداری اور قوم کے استماعی مفادسے بیےی

غیوراور بها در ترکول کی روایات سے منافی ہے۔ روس سے قربیب ترین ہمایہ ممالک میں سے صرف ہی ایک ایسا ملک ہے جس سے عوام سے سامنے

التراكيت كے كى ايجنبط كوسراً تھانے كاموقع نهيں ملا اور يسي ايك الیی قوم سے حس کی صفول میں سیاست کے نام پروطن کی بوزت اور آزادی

كاسوداكرسف والول سے يعيكونى جگهنهيں -اگرعدنان مندرسيس روادارى سے کام لیتے تووہ قوم اور وطن کے حق میں بہتر نتا کج پدا کر سکتے تھے، میکن جن لوگول سنے قریب سسے ترکی سکے حالات کا مطالعہ کیا ہے، وہ لیٹ لیم

كرسف ك يسي تياد بنيس بول كي كرترى كي موجوده انقلاب كى تمام تر ذمردادی عدنان مندرس برعاید بوتی سے یا دیمور کیک پارٹی نے شہری الداديال سلب كرك اليصحالات بيداكردي عقے كر فوج كے يا كك كا تداديرة بضركرنا الكريموكيا تحاواس سلطيس بعند ادرباتين اليين،

بخيس نظرانداز نهيس كياجاسكتار عدنان مندركس كرسرا قتدار آن سے يملع عصمت انونو جديد تری کے معاد کمال ا تاترک کے مسلک برکار بند تھے۔ ا تا ترک نے دین کوسیات مص حُداكياتها اورع بي زبان كوحوم روقت تركى مين اسلام ك احياكا ورايد بن سكتي

تھی، مک بدر رویا تھا۔ ترک دانسٹورول کا دہ طبقہ واقوام مغرب کی مادی تقسے معمر عوب تحا، ترى كولادين ساست بنافيكا يرزور حاى تحا، كين سكوارزم کی یہ تحرکیب اس قوم کی تفی تھی جس سے ماضی کی داستان سلمانوں کے جاه وعلال کی دانشان کھتی۔ترکی کی ہمت بڑی اکثریت استنبول ' الفزہ ' ازمیر اور چند دوس سے راسے شہرول کے مغرب بسند دانشوروں کے الزات سے آزاد کھی اور انھیں اپنی خوامشات کے سامنے مجھکا نے میں امارک کی كامياني كى بلرى وجري هي كه ده اس دور كيم بروسته، حب كريتماني خاندان

مسك اخرى حكمران كى بع تدبيرى اور كمزورى في قرم كو تبابى كماست دى

کیاتھا۔
اناترک سے بعد عصمت الولوان سے جانشین بنے تودین سے تعلق
ان کی پالیسی بھی اناترک کی پالیسی سے مختلف نہتی ، لیکن اس کا ماحصل پر
تھاکہ ترکی ایک طرف اپنے ہمسایہ اسلامی ممالک سے کی جگا تھا اور دور کر
طرف اقوام مغرب کی برا دری میں بھی آسے کوئی قابل نخر مقام حاصل نہیں تہوا
تھا۔ اندرونی حالت یہ تھی کہ اسلام سے بتی میں ایک شدیدر ترعمل شرع ہو کیا
تھا۔ پنانچے آزاد انتخابات میں عصمت الولوکی پارٹی کی شکست کی سب سے
شمار چا سنچے کہ ترک عوام توم کی قیادت سے نئے دعو سے داروں کو اناترک
کے جانشینوں کی نسبت زیادہ اسلام لین خیال کرتے تھے۔

عے جاسیوں صبت ریادہ اسلام سے احیار کے تعین مواق اختیا ریا تھا' دہ ترک عوام کی بھاری اکثریت کی خواہشات سے عین مطابق تھا۔ مندرسیں وزارت کو اس سلسلیمی کمی تشدد کی فرورت نہ تھی۔ عوام کو اپنے دین سے مجتت تھی' اس یے نئی مساجد تعمیر ہونے لگیں اور دینی مدرسے گھنے لگے۔ دہ ترکی کی بجائے عرفی میں اذان شننا لپندکرتے تھے' اس لیے عرفی میں اذا نمیں دی جانے گیں۔

تفاراس سيعلاده عربول كيافسوس ناك طرزعمل فيعض اسلام لبيلطبقول مي تعبي ليحد كى بيندى كارجحان بيداكر دياتها-ا مَا رَك في ان حالات سے بورا فائرہ اُٹھایا اور فک براكيا ايسا أيكن نافذكرديا وعلى حالات من تركول سميه يصليقيناً قابل قبول منهونا اور جب کے رکی کی زم کار اُن سے اِتھ میں رسی اکسی کو لادینیت کی مهم سے خلاف آواد مبند كريسيكى مبت مدمونى - اقوام مغرب جوركول كى اسلام ليندى كواين لي ايك تقل خطرة مجمتى تحين اور مجمول فيميان جنك من الا مے اعتوں عبرت الک شکست کھائی تھی' اب ترکی میں لاد منیت محفر ف كواين يسايك نيك فال سمحقة تقد على اسسلام كي يحافظ وصلو مسدمغرني سامراجيول كيعزارم خاك مين الأست أرب تقط اليف دين سے برول ہوجانے اور ہمسابہ اسلامی ممالک سے کسے جانے کے بعدان سے لیے کی خطرے کا باعث نہیں ہوسکتے تھے۔اب ممالک عرب تیم ہوکر رہ گئے تھے۔اب تیل سے تموں کی حفاظت سے بیے دہال سازسول سکے جال پھيلائے جاسكتے تھے۔ابشالى افرايقىرى رياستول ميں خون كى ہولى کھیلی جاسکتی تھی اورفلسطین میں صیہونیت کا جھنڈ اگاڑنے کے لیے لاکھو عربول كوحلاوطن كياجاسكتا تضار چنائنجيب مرخرني ريس سنه يورى فياصني كمصريحة الارك كے اقداب كى حايت كاور وہ مرد بياد بحصے چندرس قبل برطانية فرانس اور ان سے دُوسرے استحادی ورب کی حدودسے باہر کال دینے رہتفق بو یکے تھے ،اب ایک نئے دور کا مشعل برداد بن گیا۔ دہ قوم جسس کے

عدنان مندركيس يراكي الزام يرهى سيك دوه دل سے اسلام كے تحچے زیادہ حامی ند عقے اور ترکی میں اسلام کے احیار کے بیے ان کی مهم کا مقصد صرف ندمب ليندعوام كي تأكيروحايت ساجل كرنا تقار ليني الخيس يدارساس تقاكه وه السيف دبن مس محبّت ركھتے ہن اور وہ ان كے حذبات كى تسكين كاسامان مهياكرك الخنيس اين يتحف لكاسكت بس ميرس خيال مي الرعدان مندريس ف مصلحناً بھی ترکی میں مرمب کے احیار کی مهم شرقه ع کی تقی او کھی ان کا یہ اقدام جهورى اظلاق سيعين مطابق تهار م ایک جهوری ملک کا وزیر عظم و بال سے عوام کی اخلاقی اور ومطنى قدرول ادرتهذب وروايات كالمين اورمحافظ مجها جالاب ده عوام رجبراً ابنے ذاتی عقایدا در نظریات نہیں مطونستا' بلکران کی اپنی خواہشات اور اعتقادات کے 🚚 دار سعي ان كه يك را هف مي وسف ادريني سك سالمان مهياكرناسيد الرعوام مشرق ي طرف جانا چانين تو وه انفين اقتدار كي نظم المعامن معرب كى طرف منين بالحقاء

اگرعوام ندمهب بينديا ديندار مول توده الخيس لا دينيت كا راستر تهين دڪانا۔"

انتخابات میں دی پیکن یارٹی کی شکست نے پیژابت کردیا تھا کہ ترک عوام کی بڑی اکثریت اپنا متنقبل اسلام کے ساتھ والستہ رکھنا چاہتی ہے اور لادینیت کے عامیول میں ان سے بلے کوئی کرشت ش باتی نہیں رسی اور ند ب سے معلق عدنان مندریس سے اقدامات ان لوگوں کی خواہشات سے عین مُطابق مخصے عن سے دولوں سے بل بوستے پر دہ ترکی سے دزیر عظمن

بنص تفے۔ ری پلکن پارٹی کی شکست ان لوگول کی ناکا می تھی، جوز کول کی اكثريت كامستقبل ابني خوابشات ميص سائيطين دهالناجاست عقه

كيرترك مين اسلام كا احيار صرف وبال كيعوام كى جذباتى تسكين كامسكدنه تضابك يتفيقست بسندي كالتفاضا بهي يهي تضاكه تركول كواس يثيان سے پھسلنے مذریا جائے جس بریاؤں جماکہ انھوں سے صدیوں کک وقت کی

مهيب ترين أندهيول اوطوفالول كامقا بلركياب، الخفيل أيك البيد دين سے بردل کرنا لقیناً ایک نامسعود کو کششش تھی جب کی برکات نے انخیب لورب اورايشاكي اكيك عظيم ترين قوم بناويا تهار

يدبات انتهائي مضحكة خيز معلوم موتى سبي كداكر اكب حكمران يارثي مرك عوام كى خوابشات كے بالكل رعكس دين كيے خلاف محا ذبنا ليے اور اس کی عدم روا داری کا برعالم موکرع بن میں افدان کی آواز کھی اس سے کانوں سے میں ناقابل برداشت ہولو حامیانِ مغرب اسے آزاد خیالی اور تق بیندی مص سر شیفکید ف عطاکری اور دوسری پارٹی عوام کی خواہشات کی تسکین کے لیے مساجداور مدرسے تعمیر کرسے تواس پر تنگ نظری اور رجعت لیندی کے

ليبل چيال كرديد جايش وايوكريك بارتى كى خادىر بايسسى بھى تركى كے سابق حكم الول كى نسبت زياده حقيقت بيندا منهى دوسرى عالمكير والك بعد دنیا کے سیاسی حالات نے سر حجواتی اور بڑی قوم کو اینے لیے دوست اور التحادي تلاش كرفيرمج بوركرديا تهام مخلف بلاكون بادهطوب كاندرهي صرف ان ممالک کی اہمیت محسوس کی جاتی تھی جودوسروں کا تعاون حاصل کرسکتے مصے اور جدید ترکی سے معارول سے جوراست اختیار کیا تھا'اس کا حاصل یہ

تقاكة ركى مشرق سے اسلاى ممالك ميں اپنامقام كھوسچكا تصادر مغربي اقوام كى

خلات پردپیگیٹرہ کی مہم شروع کردی بطاہراس دیم مقسدان جمہوری قدر ال کی حمایت تھا، جن کی بھا سے یعے مندرسیس کی عدم از دادی اور تند مزاجی نسے خطرہ پیداکر دیا تھا، لیکن در تقیقت اس کا مقصد سیورزم کے اُن حامبو سے ہاتھ مضبوط کرنا تھا جو ترکی میں اسلام کے احیار کے خلاف سیند سپر سد سکت تخد

انقلابی حکومت کے قائد حنرل جمال گُسل کا دعوٰی ہیں ہے کہ مدو حدید یہ مستقد کے محفہ ناک دستر کی مدمہ مال بدیر کو تر

وہ ترکی میں جہوریت کے تنقبل کو محفوظ کر نے کے لیے میب ان میں اسے میں اور آگروہ لک سے میں ان میں اسے میں اور الیا طبح خارم کو تمام وہ آزادیاں فیے سکیں کو مندر لیں حکومت نے جھین لی تخیس تو ترک عوام بلا شبرانھیں اپنامحن خیال کریں گے اور مجھے یہ بھی بھین ہے کہ ترک عوام کی اکثریت میں فدرجہورت نیند

ہے اسی قدر اسلام اپندھی نابت ہوگی۔ حبرل گرسل کے اعلان کے مطابق اونیورٹی کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے اور انجی پر کہنا قبل ارقیت ہوئی کہ سے کہ سے کہ سے کہ اس ایکن میں اور انجی نظر آتا ہے کہ اس آئین میں ان دانسوروں کی خواہشات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے کہ گا' جو ترکی میں خرب کے احیا سے پر لیان تھے ایکن مجھے یہ ماننے میں گا' جو ترکی میں خرب کے احیا سے پر لیان تھے کیکن مجھے یہ ماننے میں

مَا قُل ہے کہ ترکوں پر اُن کی خواہشات سے خلاف کوئی اَ بین کھونسا جا سکتاہے۔ اگر جال گرسل عدنان مندریس سے زیادہ حقیقت پسندیں تواہفیں ہرحال ترک عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چہسے گا۔ قیاد نیں بدتی جاسکتی ہیں انقلا

لائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک زندہ قوم سکے سیسے صرف ایک الیسی تبدیلی ا انقلاب خیروبرکت کا موجب ہوسکتا ہے، جواسے اپنی جبکت، اپنی روایات، تہذیب واخلاق اور گروحانی قدروں کے دائر کے میں بڑھنے کھیو سنے اور پنینے

برادرى من أست كونى قابل ذكر مقام حاصل من تقا- المي مغرب دره وانيال اور أبن سے باسفورس سے محافظول كوكميونزم سے خلاف اپنى دفاعى تنظيمول كا ا کے اہم کا کسی کرنے برعبورس دہ زلول کی شجاعت کی تعرف کھی کرتے ہیں کین قبرص کا محلکوا کو امونا سے تو ترکول سے یہ دوست اونال کونارا اس كرنا بيند نهيس كرني مديول تك عالم اسلام كى قيادت كم مصب يرفائز رسنے سے بعد بندسال علیحد کی بیندی کے نمائے کے خلاف ترکول کارد عمل برتفاكه اعفول سنع مشرق سمے سائق صدیوں سے بڑانے دشتے كوال سرنو متحكم كرنے كى خرورت محمول كى ـ تركى كو اس مقصد كے بيے كى خاص کوسٹسٹ کی صرورت زمی ۔ ترکی کے ساتھ احنی کے دیشے زندہ کرنے کے لیے پاکسان اورایران کی گرم جوثی اس امرکا بھوت تھی کہ اپنے ترکب بھائبول کے بیے سرونی ممالک سے مسلمانوں کا جدید محبت سرونہیں ہوا۔ ترکیس اسلام کے احیار کے باعث ترکول اورع بول کا ایک دوسرے کی طرف آئل ہونا بعیداز امکان نہ تھا۔ دوحانی رشتے سیاسی رشتوں کے یے شعکم بنیادی فراہم کرسکتے تھے، لین واوں اور رکوں سے اتحاد سے باعت بين الاقوامي انولت كا دائره جس قدروسيع بهوّنا جامّا تها مغربي اقوام ای قدراسے اینے مفاد کے خلاف مجھتی تھیں فیلسطین میں صیہوزیت کے فقتے کی سر پرتن کرنے والیے اور الجزار میں فرانس کی بربرت کی حاست کرنے والے مغربي عالك ميكيس كواداكر سكتيمين كه تركون جبسى زنده اورمتحرس قوم شرق وعلى کی سیاست میں ان کی حرافی بن جائے۔ ترکول کو اسلام سے دُورد کھ کر ہی

الجزائر مین فرانس اولکسطین میں میود اول سے مفادات کی ملسبانی موسکتی تھی۔

پنا نچمغری پراس نے اورسے شدو مرکے ساتھ مندرسی کی حکومت کے

سے بہترین مواقع مہیا کرتا ہو۔ و ترك قوم كسى حاد شي بيلواد نهيس اس كا پرشكوه ماضى صديول ميس بجيلا مجواسي -اس سنع كنى إنقلاب

وكيصي يكى أندهيول اورطوفالول كامقابله كياسيه اسعظیم قرم سے بے اپنے رسکوہ ماضی کی روشی میں ہے سال ادرشتقبل کی راہیں متعیتن کرنا وشوار نہ ہوگا ہے

جهال مكب باكسّان كاتعلّق ہے، سم تركول كويكھ كى طرح اب بھى ابنا دوست اور کھائی سمجھے ہیں۔ ترک قوم اور ان کی قیادت سے دعوسے دارول

سے حق میں ہماری دُعائیں ہیں کہ وہ خالق اکبرجس کی مرضی سے قوموں کے عرُوج وزول سے راستے متعین ہوتے ہیں ، ہمارسے قابل احترام اور قابل نخر دوستوں اور بھائیوں کا حامی وناصر ہو۔ باری تعالیٰ ترکی کے نئے رہناؤں کو پی

توفيق دسے كدوه اپنى قوم كى ملندترين توقعات لدى كرسكيس اورا كفيس ايس دانش ورول كالمرابى سي سي اسلام كالمارك الله المساح احيار كوابني شكست

دات سے پچھلے ہر پان امرین ایروز کاطیّادہ بیروت سے ہوائی اڈے براترا اور میں مقوری در بعد شہر سے ایک مول میں مہنج گیا۔ رات تعرى بدينوابي اور تعكاوط كيابوث مي كب ترركيك گیا' کین تھوڑی دیر بعبر کمرسے کی کھوئی سے نیجے انسانوں کا شور شائی فینے

لگا- میں نے باہر جھالكاتومعلوم مواكد ينچے فردث الكيط سے اور شكر مے دکان داروہال بولیال دسے رہے ہیں۔ میں نے کو کیال بند کر کے دوباره سونے كى كوئششكى ،كين لوكول كائور برها كيا اور مجھے نيندندا سکی۔ اُ کھ کرنما زرچھی اور اس سے بعد ہول کے منتظم سے درخواست کی کہ میراکرہ دوسری طرف منتقل کردیا جائے۔ اس نے جواب دیا "مجھے

کوئی اعتراض نہیں، میکن دوسری طرف دن سے وقت آئی کوٹرلفک کا مغوررلیث ان کرے گا۔ اب منڈی کا ہنگا مرحتم ہوگیا ہوگا اس لیے آپ حاكرسوجاتيں يُ مِن مجبورًا دوباره آكرىستر پرلىيڭ گيا ، حبب آنكى گھلى تودس سج

ع يحد من سن المحاريك السال كراك الله المثن مطر ملاح الدين فورشيدكو جارحتيت كا خاتمه نهيل موجانا يدس لا كه مهاجر عراول ك دحود كا اكفخي حسم اینی آمد کی اظلاع دی.

تقورى در بعدنا شق سے فارغ ہوا تومطرابر ہم بربغام مے كر سارىي دىجودىمى دردى مىسىيى أتحقى رمى گى-اگر قانون قدرت كى رگاەي مىلمارىيى بہنچ سکتے کرم طرخورسشدید آئی کا انتظار کر دہے ہیں۔ یہ والم پتلا نوجوان ایک

فلسطيني مها جرتها، بجس كي يجرب ريان وس لاكه مسلمانول كي واستان كهي ہوئی تھی جوفلسطین میں میودی ریاست سے قیام سے بعدوب ممالک میں حبلاوطنی کے دن گزار رہے ہیں۔

میں ادام الم الم میں مصرو شام ، ابنان اور عراق کی سیاحت سے دوران فلسطيني مهاجرول كوكئ كيمب وكيوجيكا نضا ادرميرس ليفلسطين

كى اس نسل كے ألام ومصائب كا ندازه كرنامشكل مذتها ، حرابين سور کی است اسے سے کر اب کے فریب الوطنی ، بے چارگی اور مفلسی سے

ا ۱۹۵ میں میرا اندازہ یہ تھا کہ فلسطین سے مہا ح کھی تھی اپنی حالت رُبطئن نهر سكير كيد اگر الخيين دُنياي تمام آسائشين مرتياكُو ي جائين تربھی دہ فلسطین وایس جانسسے بیے بیے بین میں گے ادراج المحسال بعداس نوحوان سے ساتھ ہاتیں کرتے ہوئے بھی میں ہی محسوس کررہاتھا کہ

ابینے اُ جڑسے بھوستے گرول کو دوبارہ آباد کرنے کے مُتعلق ال لوگول کے عِزائم مِي كوئى فرق نهيل كيا- ان دمين اورجفاكش لوگول كى حالت اب يهك سے کمیں بہتر ہے ، کین ان سے نزدیب دنیا کی کوئی آسائش اپنے وطن کا ىعمالىدل نهين وسكتى -ير احساس كدوه عظيم بسالصا في كاشكار مُوسَت بين الخيس اس

وقت ككم صطرب اور ب حين ركھے كا بب كك كفلسطين سے صيمونى میں اورجب کے یرزخم مندل نہیں ہوگا ، عرب مکد میناسے اسلام کے

فلسطين دائرة السائيت سے خارج مهين بي تووه طاقين جفلسطين ميں ميودى رياست كسيقيام كواپنے تدر كاكمال مجھتى تھيں كمى دن يہ سمجھنے ير مجور بوجائیں کی کہ انفول نے صرف چند لاکھنسطینیوں کو کال کران کی جگہ

مودی آباد منیں کیے ملکہ اور سے مشرق وسطی کے خرب امن بر علتے ہوئے النگارے پھینک دیسے ہیں۔

يدانساني فطرت سي كرسر كروربيس اورطلوم كمى طاقت وركا سهارا وهودلتا ہے اور اسطین کے مهاجر سب این گردو پیش کا جائزہ لیت میں توان کی نگا ہی عرب جمهوریہ سے اولوالعزم رہنا جال عبدالناصر پرمركوزم

سشرارام بي نصح ال عبدالناصر كا ذكر حيير اتواس كي أنكهين تشكّر ك انتول سع لبريز نظر أف اللين "ناصريرا باب سع"، اس ف عجتت اور مجتت سے جذبات سے مغلوب ہوکر کہا " بیں نے انھیں خط لکھا تھاکہ میرے دل میں آپ کی دہی عزت ہے ، جوایک بیٹے سے دل میں اپنے آپ كے يدمونى چاسيد كب سوچتى بول كے جمود يوب كے صدرى نكاه يس ايك مفلوك الحال فلسطيني مهاجرك كياوقدت موسكتي ب، كين يد يحصية، اس ف ايك جبيب سے ايك كاغذنكال كرمجھ بيش كرتے ہوئے كها: " يراكن كا جواب بعد المفول ف مجھ ایرابشاكسر كر فاطب كماسے "

مسطرخورشد کے دفتریں پروفیسر ڈاکٹر عبدالتہ دہتائی سے بھی الماقاً ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب حرمی شراعیت کی زیارت سے بعدمشرق وسطی کے مالک کا دورہ کرر سے ہیں۔ انھوں نے اسپنے معرکے دلچسپ حالات بیان کیے اور مجھے آیندہ پروگرام سے سلسلے میں ان سے نہایت اسم معلومات حاصل مُومِین۔

مين المهالة كي سفي لبنان كواجي طرح دكير يحيا تحاادراب میرسے میں بہال کوئی خاص ولیسی ندیھی۔ مجھے بہال دودن صرف اسس ليے تھرزار اکر قمل السط كاطيارہ حس ريس ف القره سيمي الني سيك مب كرالى تقى ، بُره كى دات كوبېروت سے دوانى ہونا تھااوراس سے قبل مير يے جدہ كارُخ كرسنے كى كوئى اورصورت ندىقى يكلے ميراادادہ تفاكر بروت سے دشق ہوآؤل اوراس سے میمی نےویزا بھی حاصل کرایا تھا، لیکن ديارعبيب كى كششش كيواليي تقى كه اتب مجھے كسى اور طرف ديكھنا تھي ناگوار كزراتها ويجريس البين كزشتر سفريس ومشق كواتيجي طرح وكمير بحجي يحجا تهابه بروت ایک خوب صورت اور گررونی مشریع - اس سے قدرتی مناظراور آب وہوا سے باعث سروسیاحت سے دلدادگان اسے مشرق وسطیٰ کی بهترین سرگاه سمحصتین کیکن میں بہال انتہائی بے قراری کے ساتھ جدہ جانب واليه بوائي جهاز كے انتظاري كريا ليكن را تھا۔ بالآخراس انتظار ک صبر آز ما گھڑیاں ختم ہوئیں اور میں مجھ کی دات کو کوئی ایک بجے کے قریب لمرل السط ايرويزك طيآرك يرسوار موكيار

عسرنی زبان میں ٹائپ شدہ خطیمی جمال عبدالناص کے وستخطامو گرد تھے ادر ابراہم صاحب نے کا غذکو دوبارہ ترکے جب میں ڈالتے ہوئے کہا ہم مجھے خود بھی اس بات کا لقین نہیں تھا کہ وہ میرے خط کا جواب کھیں گے۔ ایپ جانتے میں کہ وہ بجد مصروف آ دی ہیں، لکن میں فلسطین کا مهاجر ہو اور وہ ہر فلسطینی مهاجر کی دلجوتی انباا ولین فرض سمجھتے ہیں۔ میری دکھیا وکھی کی اور دوستوں نے ایمنیں خط کھھے تھے ادران سب کو اس تہم کے سجواب

میں سٹرابراہیم سے ساتھ باتیں گرا ہوا پاکسانی سفار سخانے کو خو چل دیا۔ ہروت کی سٹرکوں اور بازاروں میں ٹرلفک ہمت زیادہ تھا۔ میراساتھی انتہائی گرم ہوئی سے ساتھ کالک عرب کی سیاست اور جال عبالناصب میں کی شخصتیت سے بارسے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ گلیاں اور سٹرکس بعور کرتے وقت جب میری تو تبر ٹرلفک کی طرف مبذول موجاتی توابراہیم شہ فورانی مجھے اپنی طرف متو تبر کرنشار موٹر کی زدمیں نہ آجائیں۔ کچھ دیربیدل محسوس ہوتاکہ ہم دونوں کہیں کسی تبیز دفتار موٹر کی زدمیں نہ آجائیں۔ کچھ دیربیدل چلنے سے بعد ہم ایک شبکی ربیٹھ کئے۔ سفارت خانے میں مطرف طلاح الدین خورشیداور ان کے بعد پاکسانی

سفیرص بسے الماقات ہوئی۔ میرسے ساتھی جو مجسسے ایک دن پہلے ہیرو بہنج چکے متھے وہاں موجود تھے۔ بیضات قدر سے برلشان نظر آت تھے۔ میں نے وجہ دریادت کی تو معلوم ہواکہ جہاز دالوں کی غلطی سے ان سب کا سامان مفرومیں آثار لیا گیا ہے۔ اسکاے دن مجھے سٹر خورشید سنے بتایا کہ یرسا مان دوسے جہاز سے ہمنج رہا ہے۔

صبح چار بیجے کے قریب ہمارا جہاز جدہ پہنچ گیا۔ ہوائی اوسے پر پاسپورٹ چیک کرنے والے افسر انتہائی فراغت اور اطبیان کا اظہار میت

روہ ۔۔۔ تطاری کو سے کو سے مجھے اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا۔ میرا گرم لباس بھے میں نے بیروت سے موسم کے کاظ سے بہن دکھاتھا نا قاللِ برداست محسوس ہورہا تھا۔ میں نے اپنا اوور کوسٹ اُ مارلیا ، لیکن باتی کیڑے اب بھی میری عشرورت سے بہت زیادہ مجھے۔ بیروت اور جدہ کے موسم میں جنوری اور مارچ کا فرق تھا اے سکون اور اطمینان سے ہوائی افتے کے افسر

مافردل کی جانج پڑتال کر رہے تھے'اس کے پیشِ نظر پر محسوں ہونا تھاکہ جب تک میری باری آئے گی'اس وقت تک میراپسینہ قمیص سسے کوٹ تک پہنچ جائے گا۔

و س س پرج جاسے ہو۔ اچانک جمھے سعودی عرب کے سفیر کا خط یا دا گیا نبو مجھے کراچی میں دیاگیا تھا اور میں نے اسے اپنے تقییلے سے نکال کر پولیس کے ایک افسر کے ہاتھ میں دسے دیا۔ بیخط بہت کا راکد ثابت ہوا 'کیونکر جس رسمی کاُروائی کے لیے مجھے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ صرف کرنا تھا ' دہ چند فیٹول می لوپی

کاروائی کے بیے مجھے ایک یاڈیڑھ گھنٹرصرف کرنا تھا، وہ جند فیٹوں می فیری ہوگئی۔ میں نے ایک ٹیکسی لی اور چند منٹ سے بعد جدّہ کے ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ کمرے میں واحب ل ہوتے ہی میں نے نها دھوکر نفل ا دا کیے۔ تھوڑی دیر لعبد با ہرسے فجر کی اذان سُنائی دینے لگی۔ نماز کے بعد

ين بستر پر ديدك كيا يه كمرسے ميں حبس تھا اسس ميد مجھ بجلى كا نيكھا

چھوڈ کر فور امیرے پاکس چلے آڈ، میں آدی بھیج رہا ہوں میں نے معذرت کی اور کہاکہ میں محصوری دیر تک محمد معظمہ روانہ ہونے سے قبل آپ کے نیاز حاصل کروں گا اور وہاں سے دائیبی پر آپ سے تفصیلی طلقات ہوجائے

ی سوروں ہا دوروہ کے داری پراپ سے میں موق ہرب سے گئی۔ جودھری صاحب نے کہا گئی یہ بات ہنیں ہوگی۔ میں محصی ایک منٹ کے یہے بھی کہیں اور تھر نے کی اجازت نہیں دول گا۔ میں کئی دن سے محصارا انتظار کر رہا ہوں "

میں نے پوچھا مآپ کو یہ کسے معلوم ہواکد میں ہمال آدہا ہوں ؟" "مجھے بچودھری فتح محد صاحب نے لکھا تھاکہ تم آرہے ہو " یٹن نے دہتے متھے۔ میں اپنی گھڑی کو جانی دنیا بھول گیا تھا' اس سیسے مجھے وقت کا صبحے املازہ نہ تھا۔ تاہم میرے سے یہ بات ناقابل بھین تھی کہ اب تمین نے چکے ہیں۔ میں نے ہی خیال کیا کہ ہول کی گھڑی میں بھی کوئی خرابی

ہے۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ نہیں ہواتھاکہ چودھری صاحب کا ڈرائیور پہنچ گیا۔ اس نے کمی تہید سے بغیر ہوٹل کے ملازم کو میراسامان آثار نے کے لیے کہا۔ راستے میں میں نے اس سے دقت پُوچھا تواسے Sc

م یہ کیسے بوسکتا ہے ؟ " میں سنے پریشان ہوکر کہا۔

سے وقت گھڑی کی سوئیال بادہ بجاتی ہیں ی چنداورسوالات کے جاب میں

معلوم بواكم مخلف مومول مي وأول كے تحقیف برصف سے وقت كے كسس فاد موسعے بر کوئی اثر مہمیں بڑتا۔ سورج خواہ کمی دفت غودار مو، عرب حبب

اسے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں تو گھڑی کی سُوسیاں بارہ پر کر لیتے ہیں۔

يرتفاكةم في اينام رحبطر كروالياب ؟

ادرميرا پاسپورط اس كے حوالے كرولا

موائي الخسيرانيا بالبورث دغيره دكهاياتها."

اس نے سنستے موسئے جاب دیا " بناب! یہاں طلوع اتناب

چودھری علی اکبرصاحب بلے سے تیاک سے مطے اور اُن کا پہلا سوا

میں نے خواب دیا " میں نے عام قاعدے سے مطابق

المفول في كما " تهين تعبين اليمال حرادك أتي من النامي

چودھری صاحب نے رحبطریش کا کام ایک فکرک سے ذمر لگایا

مجهاحام خريدن سك علاده سودى عرب كازرما دارماهل

اكثريبى علمى كرستے ہيں۔ ميال قانون يدسيے كدمسافروں كواپني آ مدسے

مین دن سے اندر دولیس سے دفتر میں انیان چیشر کرالینا چاہیئے ورنہ اس کے بعد

مرون سمے بیے جرمانے ایک عماری رقم اداکرنی بڑتی ہے ؟

اپنی گھڑی دیمھر تبایاکہ اب ساڑھے بن سج چکے ہیں۔

توی دھی صاحب وہاں سے مجھے اپنے مکان پرسے گئے جمال میں نے کھانا كاتيم، احرام إندها عره كي نيت كي اوركيسي رسواد موركم معتمد كي طوف روانه *وگيا* پ

كرناتها اس يديس مصحند منط بدودهري صاحب سعاجازت ا اورشهر كام خ كيا- سعودى ريال حاصل كرنے كے بعد ميں نے ايك دوكان سے احرام سمے سیے دو بڑے تو لیے خریر کیے والی مفارت خانے مینیا n

مى بيا دول كي النهائي دلكش اور دلفريب مناظر وكويريكا بول اوريد صرف معولی بہالی تھی، نکین اس کی بہلی جھلک دیکھتے ہی میرسے ول میں ج احساس بدا موا و بالكل نيا تقامي في فرايورسي وجها: ماس بهاو كانام كياسي:" مبجل النورة اس في جواب ديا " غادم اوي سے" میری بنگا ہوں کے سامنے امنی سے نقاب اللئے لگے اور مجھ السائحسوس بوسي لكاكردوست زمين كى تمام دفعتين حبل التورس ساسن سجده رزیم - بروه بهالرسے حب سے بعلے بوت کا جاه وطلل د كيها تفاادراس كي جوني ك قريب ده فارس جهال سرور كونين كوجرال أيَّ رت العالمين كااولين بيغام كراك عص جس نور کے لیے مشرکین مکہ نے خان کعبر سے دروان سے مندکر شیہ تھے'اس کے لیے اس منگلاخ بیٹان سے ایناسین کھول دیا تھا۔ محور ی در بعد کار کم کی گلیول اور بازاروں سے ہوتی ہوئی حرم کے قرب در السنفار بندم ملم كالمست مقعد ميس نعال مي سن ایک کواپنے ساتھ لیا اور بارگاہ خلافتدی سے جاہ وحلال سے تصوّر سے ارتزا ہوا اندردا سب فیوا۔ صحن میں یا وک رکھتے ہی خاند کعبہ برنظر پڑی اور مجھے اجاكك اليها محسوس بواكداس كي جهت آسان كو جيكورسي سب يتكيرون آدى وبال طواف كررس عقي يمي كودورس كىطوت ديمينا كواراز تقا بوطواف سے فارغ ہوسے کے ان میں سے کوئی حطیم کے اندرنفل طرحد وا تھا اور کوئی غلاف کعیے تفا کرگریہ وزاری کررہا تھا۔ کیسی کو کیس سے ساتھ سروکاریڈ

تھاکہی کوئیں کے ساتھ دلچسی مزتھی \_\_\_\_ وہ مختلف متوں سے کئے

117

كر منظمه

مشرق سے اُفق رِبادل مچارہے تھے۔ ہم بعدہ سے بھی چند قدم دُور گئے تھے کہ یہ بادل تمام آسمان پرچھا گئے اور چندمنٹ مکھے مجھے چھینٹوں کے بعد موسلادھا دبادش شروع ہوگئ اور سڑکوں پر پانی بہنے لگا۔ ایک وسع میدان جے وادی فاطمہ سے نام سے پکارا جاتا ہے 'مچبوٹی چھوٹی تھوٹی ندیوں کا آیک دککش منظر پیش کر دہا تھا۔

مقودی در بعد بارش تھم گئی اور ہموار زمین کے سینے سے سکھلاخ پشائیں متودار ہونے لگیں۔ بھران پہاڑیوں کا سلسلہ سٹر دع ہوا ہو کئی طوت بدر بچ بند ہوتی جاتی تھیں۔ ان ننگی اور سیا ہی مائل پہاڑیوں کی کیا ہم خصوتیت یہ ہے کہ ہر بہاڑی دوسری پہاڑی سے جلا نظراتی ہے اور اتھیں دکھ کر زمانہ قبل از اسلام سے عوب قبائل یا دا تجا ہے، جو اپنی نسلی اور قبائل عصبیتوں کے باعث ایک دوسرے سے کئے ہوئے تے تھے۔ سے باعث ایک دوسرے سے کئے ہوئے تے تھے۔

1.0

ملند وبالابيثان دكھائى دىتى ہے ، حس كى تونى ايك وسيع گنبدمعدم موتى سے

شفقت سے میرے کندھے برہاتھ رکھا اور مجھے ذرا آگے کردیا۔ میں نے باب رحمت کی داہر پر ہاتھ تھیلادیے اور دیر کک کھ ارہا۔ اس وقت سیر دل مي كوئى دعا تحى تواس كے ليے الفاظ ند تھے۔ عير مجھے إحداس جواكد میرسے بیجے اورلوگ کھڑسے ہیں۔ میں نے ایک طرف ہورخا ندکھبد کا غلاف عقل ليا- اب طبيعت قدرس ملى بويكي تقى- استرا سترميري بان سے دُعائیں تکلنے لگیں۔ وہ ہاتھ جوہیں نے دُعا کے بیے اُٹھائے تھے، مھیلتے گئے۔ ایک گدا کے لیے اتھ بھیلانے کی اس سے بہتر مگر اور کیا موسکتی تھی ؟ میں مجی پاکستان کے سلمانوں کی سربلندی کے لیے دعاکر ا تحار كبچى كشميرى آزادى كاطلب گارتقار كبچى سندى سلمانول كى فرياد مسنا ر با تھا اور بھی الجزائر اور فلسطین سے سلالوں سے بیے التجائی کررہا تھا۔ خان کوبر کے طواف سے فارغ ہونے کے بعدی نے صفااد مردا کے درمیان حکر لگائے۔ پھرسرمندایا۔اس سے بعدجاہ زمزم کا پانی بیا۔ اس وقت مغرب کی ا ذان ہورہی تھی۔ غانر مغرب سيفادغ موكرمي وشاكى نمازتك بهي خانك عبي طوات ، مجمى تعليم اورمقام ابراست يم مي نوا فل برصف مين شغول رايان دوران میں مجھے میزاب رحمت سے عین نیجے کھوسے ہو رافل برصف كاموقع ل كيا بعشارى غادك بعدمي كوئى كياره بيحة تك طواف كرااريا رات کے وقت میراقیام حرم کے قریب اس مکان میں تھا جس كاكيب جعته باكساني سفارت خاسف نے كرايد برسے دكھا ہے يي اس مكان ميں مينيا تو بكى بلى بوندا باندى مشروع بوجكى تھتى۔ كوئى جار تھنتے آرا كريا محالي المحطاء بإلى المحادر حرم كى جانب بارس

تھے، کین وہاں مشرقی اورمفرنی کا لے اورگورے امیراورغرب ادفیٰ اوراعلى كى كوئى تميزنهين تقى ميرامعلم ايك عبشى زادتها ميسني اسس ر بهائی میں طواف سروع کیا۔ میری خود فراموشی کا یہ عالم تھاکہ بھی چلتے چلتے میری دفناد انتی کم ہوجاتی کہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کرمجھے آگے دهکیلنے کی کو سنسٹ کرنا اور کبھی میرے قدم اسنے تیز ہوجاتے کہ اُسے ميرب سائة بجاكنا يرآر لیکن دونین چکر لگانے کے بعد می مبعل چکا تھا۔ خان کھید کے كردسات حكر أورك كرف ادرس وادجراسودكو بوسر دين ك بعدمعلم في مجھے باب الرحمة كے سامنے كواكر سے دعا بڑھانى شروع كى وبال شايد

كيلى باريرخيال آيكه مس كون مول اوركهال مول اوراس كيسا تضيي ميرى

آواز بیطه کئی- میں بڑی کورشش سے ساتھ تک کک کراسے مقرعے عائیہ

كلحات ومبراد بإنحا اليكن اجانك ميري وتت كرماني حواب وسيقتى اورآنسود

كالك سيلاب حورة جافي كب سن اس وقت كالمتطرفا مرى أتكول سيدي كيموط لكلار يراكب ايسامقام تھا' جہال نيخے كی طرح سسكيال لينا بھي محص میوب نہیں معلوم ہوتا تھا ۔ کسی نے میری طرف د کھینے کی صرورت محموس منى كسى في يدنويهاكم كاكردسيد مودان كسب إعتنائي اور اوربے توجی یہ ظاہر کردی عقی کہ ایک انسان کے آنسواس مقام کے متم نے قدرسے تو تقت کے بعد دوبارہ دعاشرع کی اور میں

رسسكيوں كے ہجوم میں اس سے الفاظ دُہرائے لگا۔ بھراس سنے

خاصی تیز بروکی تھی، کیکن میں مکہ کی بارش میں بھیگنا اپنے میسے بڑی سعادت سمجھا تھا۔ بہاں اس بات کا ذکر دلچینی سے خالی ند ہوگا کہ تکہ بین بیری آکہ

ایک دن قبل نماز استسقار پڑھی گئی تھی۔ ایک دن قبل نماز استسقار پڑھی گئی تھی۔ میں حرم سے اندردا جن سہوا تواس دقت بھی کئی لوگ طواف

یں سرم سے بھے۔

بعد میں اہل مکہ کی زبانی مجھے بیمعنگوم مواکہ دن ہو یادات خانیہ

کے گرد ہروقت طواف کرنے والوں کی ایک خاصی تعداد موجود رہتی ہے۔

میں حطیم سے اندرداخل موااور میزاب رحمت سے بنچے کھڑا ہوگیا۔ یہ خانکعب

کی جھت کا پرنالہ ہے۔ اس سے بنچے نفل ٹرچھتے وقت بالکل بھیگ گیا۔

مقودی دیر بعد لوگوں کا ایک انجھا خاصا بیجوم وہاں جمع ہو بیجا تھا۔ میں نے

اسٹے کرطواف کرناں شروع کر دیا اور صبح کی اذان تک طواف میں مشخول رہا۔ نماز

طویل ہال بن بچکاہے اور اب بہال طوات کرنے والوں کو دھوپ نہیں برداشت کرنی بڑتی۔ باب الصفاکی سمت بڑانی عمارت سے بیتھے دومنزلہ وسیع ہال بائی تکمیل کو پہنچ بیکے ہیں۔ حب دوسری طرف مزید تو سیع سے

بعداس قسم کےکشا دواور وسیع ہال بن جائیں گے تواپنی وسعت کے لحاظ سے بیرعمارت اپنی مثال آپ ہوگی۔ بیت اللہ سٹر بھیف استیسم کی سیاہی ماکل رمہنہ اور وحثت الک

چان سے گرام واسے بن کا ذکراس سے پہلے آپیا ہے برم سے باہرک کر کتر کے چاروں اطراف نظر دوڑا نے کے بعد میں اس زیافت کا تعلق کر

کر مکتر کے چاروں اطراب نظر دور انے کے بعد میں اس زمانے کا تفتور کر رہا تھا جب یہ ہے آب وگیاہ خطر انسان کے دیج دسے خالی تھا' جب حضر ابراہ بیم اپنے رب سے حکم کی تعمیل میں ہاجڑہ ادر اسمبیل علید انسلام کو بہال حصر السمبر خصر خلیل رالٹہ کا متران بھی نہیں نخاکہ دوائنی دنا میٹھ ارسوی اور

ابراہیم اپینے رب سے علم کی عمیل میں ہاجرہ ادرا تمعیل علیہ انسلام کو بھال حچوڑ گئے تھے خلیل النہ کا متحان نہی نہیں تھاکہ دہ اپنی دفا شعار بوی ادر معصوم بیٹے سے حبدا مور ہے تھے' بلکہ اس سے بڑا امتحان یہ تھاکہ آیکٹلیم بینعمہ جس کا مقصد انسانرت سے بھٹکے ہوئے قافے کوسلامتی کا راس ہے۔

پینم برس کا مقصد انسانیت سے بھٹکے ہوئے قافلے کوسلامتی کاداست وکھانا تھا' اپنی زندگی کی عزیز زین متاع کو ایک دیرانے میں چھوڑ کرجار ہا تھا' بہال ان کے زندہ رہنے سے کوئی ظاہری اسباب نہ تھے' جہال دان کی

جہاں ان سے رندہ رہیئے کے لوی طاہری اسباب سے جہاں دن کی سے رندہ رہیئے کے لوی طاہری اسباب سے جہاں دن کی سے سے ر تیز دُھوپ میں جیاں اس اطراف مہیب اور سے رحم بہاڑیوں کے سوا کچھُ دکھائی نہیں دتیا ، جہال مجگس دینے والی ہواؤں کی سرسراسٹ کے سوا کوئی آواز نہ تھی اور پھر غروب آفیاب کے بعد تاریب لبادسے میں پہاڑیا

کتنی ہولناک اور بھیانک معلوم ہوتی ہول گی۔ حضرت الاہم علایس لام اپنی بیوی اور بیچے کواس مقام پر چھوٹر آئے تھے، جس کا آیک ایک ذرہ کہ رہا ہوگا کہ بیر عبد انسانوں کے لیے نہیں ۔ خالتی اکبر نے اس سے قبل اپنے کسی بندسے کو اتنی ٹری آزائیش میں نہیں ڈالا تھا اور انسانی تاریخ اس عزم و ثبات اور عوصلے کی مثال بیش کرنے سے قاصر ہے جس کا مطاہرہ خلیل اللہ شنے کیا تھا۔

اس بے آب وگیاہ وادی کے سینے سے چیٹمہ زمزم کا پھوط انگلنا اور کمی فافلے کا دہاں آگر آباد ہوجانا 'قدرت کے معجزات کھے ، میکن اس سے بڑا معجزہ یہ تھاکدایک انسان اپنے اللہ کی رضا کے لیے بشریت کے تمام طوات ہوتا ہے اس طرح صفا ادرمردہ کے درمیان انسانوں کا ہجرم رہا ہے۔
میں نے ان فوکوں کو بھی صفا ادرمردہ کے درمیان دیوانہ دار دوڑت دیمیا
ہے ، جو عام حالات میں فوگول کے سامنے ذرا سے احتیاطی سے ت میا
انگھانا کسرشان سیمھتے ہیں میں نے دہال ان نحیف اور لاغر بوڑھول کو جانول
کی طرح دوڑ نے دیکھا ہے ہو چلنے سے معذور نظر آتے ہیں ۔خداکی رضا
کی طرح دوڑ نے دیکھا ہے ہو چلنے سے معذور نظر آتے ہیں ۔خداکی رضا
کی طرح دوڑ نے دیکھا ہے ہو چلنے سے معذور نظر آتے ہیں ۔خداکی رضا

عَلِقَ خَدَاکی جانب سے اتنا بڑا خراج پیش نہیں کیاگیا۔ حرم سے پاس ہی جبلِ فاران کی چوٹی پر جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ' نے فیج ممبر کے وقت اذان دی تھی 'ایک جھوٹی مسجد درکھائی دیجی

تعالیٰ عنہ کے نوخ مکہ محصے وقت ا ذان دی تھی اکیب جھیوتی م سعبد دکھانی دمی سبے۔اس مسجد کو صفرت بلال شکے نام سے ندسوب کیا جاتا ہے۔ طلوعِ اَ فنا سب سے کوئی ایک گھنٹہ بعد میں نے ایک شکسی لی اور

عوفات ادر منی سے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ شہرسے نظف کے بعد مجھے
ایک طرف جبل فود دکھائی دیا تھا' جو غارِ حراسے باعث مشہور ہے۔ دور ری
طرف جبل فود نظر آتا تھا' جس کے ایک غارمیں رسول اکرم سی اللہ علیہ وقر نے
مضرت ابو بمرصدین شکے ساتھ مکہ سے مدیسے کی طرف ہجرت فر لئے ہوئے
تین دن اور تین رات قیام فرایا تھا۔ ابنِ مشام کی رفایت سے مطابق صفرت
انگا ہرشام گھرسے کھانا کیا کر اس غارمیں سے آتی تھیں۔ جبلِ تورکہ سے
کوئی تین میل دور ہے اور اس کی بلندی ایک میل سے لگ بھگ ہے رستہ
انگار کا انتہائی وشوادگذار راستوں سے ہر روز شام کی تاری میں وہاں بہنچنا
عوم وا یارکی تاریخ کا عظیم کارنا مدہے۔

عرفات ایک وسیع میدان سے اور اس سے آگے ان بہاڑیوں کا

تقاص عظلا بكاتفار كمكركي سروني اطراف مي كشت كرتي بي محصايبا عمول مونا تھاکدیہ بے اب وگیاہ وادی یہ برہند اورہیت ناک پہاڑیاں صداول سے خداکی رحمتوں کو رسی الله الله علی ایک دن حق ریاستول کاکید جیوٹا ساقافلہ جو ایک مسن بیتے اوراس کے والدین روشتل تھا' اینے علومس خلاکی رحمتیں لیے نمودار تہوا۔ جب وہ دادی بطحایں داخل ہوئے توستوہر نے اپنی ہیری سے « خداکی رضایبی سے کہ می تھیں بہاں مجبور کروایس میلا جاوک " حضرت ابرائهم على السلام عضرت باجره ادرابيف كمن بيخ حضرت المعيل كواس بهيانك وراني مي جواز كريد كئ يريح كي بوف ياكس سے خشک مورسے مقعے محضرت اجرواسے زمین براٹا نے سے بدر تھی عالگ كرصفاكى طرف جاتى تحين كبحى مروه كى طرف وبال بانى سي طلق إفار في مین خلیل الدُّع کی بوی نے خداکی رحمت سے مالیس مونا نہیں سیماتھا۔ بارگاہ ایزدی سے دُعاوُں کا جواب آیا اور خشک زمین کے سینے سے بانی کا رھارا مچھوٹ بھلا۔ جب ان مہاڑیوں نے تین افراد کا یہ مجھوا سا قافلہ دنکھا ہوگا تواس وقت بیکون کهرسکتانهاکه بهزمین کرورون انسانون ک سجده گاه بنیف الی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ صفا اور مردہ کے درمیان حکر لگارسی تخلیں تواس قوت يكون كهرسكنا تفاكه ان كايه اصطرارى فعل آسف والسا دوارس كورول اسانول سے لیے ایک سنت بن جائے گا ور جب ایک مجو لے بھلکے قافلے نے يتف كودكيراس ك كنارك ديرك وال ديد تقر توكون كهرسكا تحاكم تیامت کساطاب علم سے ان گنت قافلے آب زمزم سے پیاس مجھانے کے لیے آنے دہم گے آج صدول کے بعد صرطرح مولیس محفظ کیے کا

اورصرت خلیل الله کاس دعا کا بدائر ہے کہ اس وادی غیر زی درع کے باسٹ ندول سے بیاد رق کھی پر شان کن سکہ نہیں بنا۔ یہ وہ زمین ہے جہ ال گھاس کی کونیل یا درخت کی شاخ تک اجنبی محکوں ہوتی ہے، میکن کمہ کے باذارول میں انواع واقعا کی سے بھیلوں کی بہتات تھی۔ طائفٹ سے میوہ جات کے بلادہ شاک انسان اور آئی تک سے بہترین بھل یہ ال پنچتے ہیں۔ میں نے کم کی دکانوں پر ادار باست اور انگور کی بہترین اقعام دکھی ہیں، اور یہ بات قادیمی کو نا قابل بقین معلوم ہوگی کہ وہاں ایک ریال مینی تقریبا ایک دوسید میں نہا یت عمدہ قسم کے ایک معلوم ہوگی کہ وہاں ایک ریال میں دوسید میں نہا یک بھی جات ہوائی معلوم ہوگی کہ وہاں ایک روان دور دراز سے مقامت سے بیشتر میوہ جات ہوائی جہان دول دور دراز سے مقامت سے بیشتر میوہ جات ہوائی جہانوں پر لائے بیال ایک پاکسانی سے محصرتا یا کہ بیاں بے تم

یرجمعد کادن تھا۔ میں نماز کے وقت حرم میں بنجاتو باکسان کے سفیر چودھری علی اکبروبال موجود سفے ماز اوراس کے بعد طوان سے فارغ ہور میں نے پودھری صاحب سے ساتھ جنت المعلیٰ کا رُٹ کیا۔ یہ کمہ کا قدیم قبرسان ہے، ہمال کہیں کہیں بزرگان دین کی مساور شدہ قبروں کے معمولی نشان باتی رہ گئے ہیں۔ میرامعقم مجھے اُم المؤمنین حضرت خدیجہ الکہای کی قبرور سے گیا۔ دوسری قبرول کی میرامعقم مجھے اُم المؤمنین حضرت خدیجہ الکہای کی قبرور سے گیا۔ دوسری قبرول کی میں میں میں میں میں میں ہوئی سلیس جُن دی گئی میں۔ وار ادرگر وجند لوٹی ہوئی سلیس جُن دی گئی ہیں۔ وار ادرگر وجند لوٹی ہوئی سلیس جُن دی گئی بارار میں اور ادر میرسے دل میں بادبار میں۔ وار ادر میرسے دل میں بادبار میں۔ وار ادر میرسے دل میں بادبار میں۔ وار اور میرسے میں کہیں ان گئی تقرور سے جاسکتے ہیں کیاں ان گئی تقرور سے جاسکتے ہیں کیاں ان گئی تقرور سے اسکتے ہیں کیاں ان گئی تقرور سے اسکتے ہیں کیاں ان کون دوک سکتا ہے ؟

اب ميرارم جده كى طرف تصاورميرى منزل مقصود ميند تقى يين ال

بسيه شروع بوجاتا ہے، جوطائف كى جانب بند بهاروں سے جاملتى ہيں۔ جبِ رحمت اس ميدان ميسيديد بها وى زياده اوسيى نهيس اوراس كي وفي ر ایک جارد اواری سعد کاکام دہتی ہے۔ میں نے بہال نفل ٹر سے اور دُعا مانگی مير أن كريادوں طرف نظر دوڑائى اوران فافلوں كاتصور كرنے لگا جوج سے المامي \_\_\_\_ لَبَيْنِكَ اللَّهُ مَ لَبَيْنِكَ \_\_\_ كَتَ بُوسَتِ وَاللَّهُ مَ لَبَيْنِكَ \_\_\_ كَتَ بُوسَتِ وَاتَ سے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ جبل رحمت سے قریب ایک مسجد سے علادہ چند چھتے مجھی ہیں، جن سے چے کے آیام میں دکانوں کا کام لیاجاتا ہے۔اس دن صرف چاستے کی ایک دکان کھلی تھی اجس کے سامنے دو تین بردی بیٹھے مُوسَ مَقِهِ مِن مِي جِوسِ مِعِوسِ لِي كِي مكانول كى ايك فاصى تعادموم وبي جرمقا می آبادی سے لوگوں نے حاجیوں کوکرائے پردینے سے لیے بناد تھے عوفات اورمنی کی زیارت کے بعد کمری دوسری طرف کچے فاصلے ر میں نے تعیم کی زیادت کی۔ بہاں ایک معجد مصرت عائشہ خ کے نام سے ننسو ہے۔واپس اکرمیں نے شہری سیری کہ کی گلیوں اور بازاروں میں محصرتے وقت مجهر بار بار حفرت ابراسيم علياسلام كى يد دُعايادا رسي تقى: میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرم محترم کے پکس بے آب دگیاہ وادی میں بسایاہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں یس ایسے فضل سے لوگوں سے دل ان کی طرف مأل كردك اور الخفيس كھيلوں سے روزي دھے ماكہ وه نترے شکر گزار میں ؟

لیافرض ہے۔ یہ کہ کرحضور ملی النّرعلیہ دسلم نے ببول کے ایک درخت کے پنچے حق پرِستوں کے اس قلفے سے تمام افراد سئے جس میں عور نین بھی شامل تھیں جاں شاری کی بعیت لی۔ اس بعیت کو بیعترالرضوان کہا جانا ہے اور سُورہُ فتح میں دور مازن سے معنز دمیس تا سراہر سرائیں میں

می ان الفاظ کے ساتھ اس داتعہ کا ذکر کیا گیا ہے: سخوامسلمان سے راضی تھا ' جبکہ دہ تیرے ہاتھ پر

درخت کے پنچے بعث کردسے تھے سوئیدانے مان لیا، جرکھیان کے دون می تھا توخدا نے ان راستی نازل کی ور

ان کوعاجلانہ فتے دی " کین اس سے بعد میعلوم ہواکہ بیخرصیحے نبھی قریش نے اپنی طرف سے ایک بہترین مقرر سہیل بن عمر دکوصلے کی سٹرائط سے کرنے کے بیے بھیجا ۔

سهیل کے ساتھ گفتگو کے بعد حضور کئے بنید شرائط پر اتفاق فرمایا اور حضرت علی ا کومعاہدہ کے الفاظ قلم نبد کرنے کا حکم دیا۔ پرشرائط حسب ذیل تھیں : (۱) "مسلمان اس سال والیں چلے جائیں۔

(۲) انگلےسال کیئی اور تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ (۳) متھیار لگاکر بذا کیئی ۔ صرف ملوار ساتھ لائی اور وہ بھی اس صور

میں کہ تلوار نیام سے اندرمو اور نیام کمی تھیلیمیں بند ہو۔ (م) کمہ میں جومسلمان میں ہے تھیم ہیں' ان میں سے ال مدینہ کسی کو ایسے ساتھ مز سے جائیں اوراگر ان کا کوئی ساتھی کمڈمیں رہنا ہے''

تواسے رہنے دیں۔ (۵) کافروں یامسلانوں میں سے کوئی شخص مدینہ جائے تو والپ کرتیا جائے گا، کین اگر کوئی مسلمان مجترجائے تو والس نہیں کیا مقدّ زمین کوخیر بادکہ رہاتھا جس کی آغوش سے نور ہاست کا سیلاب نودار ہوا تھا اور میں اس دلفریب وادی کی طرف جارہا تھا ، حس نے تمام دُنیا سے زیادہ نُور سے اس سیلاب کی جولانیاں دکھی تھیں۔

ڰؙڔ؊ۣ

کم سے پندمیل دور مجھے سطک سے کچھ فاصلے پر ایک مجبوقی کی سجد دکھائی دی۔ میرسے استفسار پر چودھری علی اکبر صاحب نے مایا کہ برتھا کہ گئی ہے ، بہاں ترکوں سنے بیم سی تھی کی تھی۔ مدھیہ کا نام ش کر میرسے فران پر فاریخ اسلام سے ایک اسم واقعہ کی یا ڈنارہ ہوگئی۔ میں موٹرسے آٹر کراس طرب چل دیا۔ یہ وہ مقدس متفام تھا جہاں صلح کدید یہ اور بعب رضوان سے واقعات پیش آئے تھے۔ ہجرت سے چھٹے سال سرور کو بین صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سوصحا بنا سے ساتھ عمرہ سے اداد سے سے مدینہ منورہ سے مکم کی طرف کو چھٹے فرایا تو راستے میں اظلاع ملی کہ قرایش بڑے نور وشور سے منا تھے مزاحمت کی فرایا تو راستے میں اظلاع ملی کہ قرایش بڑے نور وشور سے منا تھے مزاحمت کی

تياريال كررسيمين البرمدينه كأفافله كمد كقريب بهنج يحاقفا ليكن وثمن كنقل

سركت كى اطلاع من رحضور في عديد من قيام فرايا ادرا بل كم كويبغا إجيها

كربهادا مقصد حبنك نهيس بلكرم عمره كى غرض معديهان أست بي يعب دن

الميون كاتبادله مزنار بااوراس ك بعدال كترس ساته ملى شرائط طرين

ى مهم حزت عمال كوسوني كئى ، كين جب تصرت عمال كمر منج وقريش نے

آت كونظ بندكر د بااور برخرمشه وروكئي كرات شهيدكر دي محتف ين حب

يخبر تضور صتى الدعليد وسلم كوبنيى تواتب بندر اياكم عثمان سيخون كانقال

Scanned by iqbalmt

مسلمانول کے لیے بیمنظرانهائی صبر آزماتھا۔ تعلی کے تین دن بعد جب آب مدييدس دينري طرف دوانم موست توير آيت نازل موئي: مهمينة كم كونتح مبين عنايت كي." ادرفدأيان رسول كي بيرب مسرت سيحيك أعقد معابرة حديبير کے دقت انھول سنے ایک ایسے فیصلے کے سامنے سرسلیم خم کیا تھا ، ہو اس وقت ان کی محفیدسے بالاتر تھا، لیکن اس آیت سے نزول کے بعد حدید کے واقعہ کو اسلام مے متقبل سے لیے ایک نیک فال تصور کرتے تھے۔ مصرت محرض فيانتهائى اضطراب كى حالت يس جمع وضات بيش كى تھیں' ان کے متعلق انخیس ساری عمر رئے رہا۔ پہال کے کم انفول نے گفارہ ك يعيد نمازي رهين روز المك خيرات كى اورغلام أزاد يه. حديسه مع دانعات صحابة كي اطاعت شعاري كي تخت ترن امتحان مقے اورجب وہ اس امتحان سے سرخروہ وکر نکلے توان سے دلول میں شکست مصاحسان كحكفتى كاميد سيرط غردش تحقيد بعد کے داقعات سے ثابت ہونا سے کہ اس صلح کے نتائج سلانو كعليه كفف سود مند تق كفاركم في بارمسلمانول كواكي فراق يحيية سے تسلیم کیا تھا۔ اس سے قبل ان کا موقعت بھی تھاکہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مم اینے میں سے کمی کواینا آبائی ماستر چھوٹر کر نیادین قبول کرسنے کا ماانت

لیکن اس معابدے کے بعد انھول نے مسلمانوں کو اپنے تقابلے یں طاقت کی حیثیت سے تسلیم کرایا۔اب کے کفار اورسلمانوں سے درمیان كونى ربط وضبط من تها اليكن صلح كع بعد كمدا وربدينه كعددميان أبدورفت

(4) عرب قبائل کو اختیار موگاکه وه فرایشن میں سے مستحر کے ساتھ جای معابره مين سركي برجائين " ظاهرى صورت مين يرشرطين سراسمسلمانول كصفلات تقيس صحابة دم مخود كل المستقد بحراك الساواتعديش آيا مجس ف ان كابها مرصر ليرز يماده الجي كهب جارا تحاكسهيل كيصاحب ادسيحفرت الوحبدل صواسلام لا يحك تقف كفاركم كي قيدس ال كمنت ا ويتي برواشت كرام ك بعدوبال سيك عطرح كجاك في ال كى حالت يقى كدوه تعبوك ياس اور زخول سے ترهال تھے اور ابھی کسان سے پاؤل میں بطریال موجود تھیں۔ وہ آتے اور ترجمال موکر رحمة للعالمين كے سامنے كرياسے-باب كفاركمة كافماينده بن كرميفيم اسلام تصاساته معامده كررا تفاادر بثيا حواسلام لاسيًا نضا حبيب فُعا (صلى التُرعليدوستمر) كو اسينے زخم دكھا رہاتھا -مہیل اینے بیٹے کووائیں کے جانبے براضد تھا فلايان رسول أيك ذبني اصطراب ادركش كمشمي مبلا عصد إك طرف ان کا ایک ظلم بھائی تھا، جس کے حبم برزخمول سے نشان دیکھران کا خون کھول رہا تھا۔ دوسری طوف وہ ا قائے برحی منظیم سے مولی اشارے يروه آلام ومصائب كايها والمحاسكة عقد مضرت عمضبط وكرسك اوراعو

ن المراد الربيندل من كالمات من الماد البياد المراد المادي الكين بن المراد المر

كے فیصلے سے سامنے انفول نے گردن تجنكا دی ۔ محنود سنے ابوجندل وستی دئ

اور وہ ای طرح یا برزنج سرکہیں کے ساتھ حیل ٹڑسے۔

سروع ہوئی اور کقار مسلمانوں سے ساتھ میل جول سے باعث بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہوسے سکھے۔

ین مے دیسری سیدمی عصری نماز راحی اوراس سے بعد بالگاوارو میں دُعاکے لیے باتھ اُکھا کے وقع کا بیموں کردیا تھاکہ کشمیر کے پینس لاکھ

بي نسب او مطلوم مسلمان ميرك سائه دعاول من شركيبين عقورى دريس

مِدُّه سے درسے کی طرف

مِس جدّه بهني سيكاتها.

ثام كے دقت چود هرى على اكبرصا حب كے مكان يردو الا بل فراموش شخصیتوں سے ملاقات بھوئی۔اُن میں سے ایک ڈاکٹر مغربی سکھے بو أيمحول سمعيس المج يس ابني غيرمعمولي مهارت اور فابليت سمع باعث دنيا

كيجند بهترين واكثرون مي شاركي جات بي والطرمغربي اس سفال مصرين ريكيس كرت عظاء ليكن انقلابي حكومت ك دورين مركاما حول ابنے بیے ناسازگار پاکرانھیں وہاں سے ہجرت کرنی ٹری ایک صاحب کمال ہر

ما حول کواپنے لیے سازگار بنالیا ہے اور ان دنوں ڈاکٹر مغربی کی یہ حالت كرجده ين ان كانيااكي شان دارسينال ب ادرسعودي عرب كاطبقه على اعلى

برك احترام سے وكيفاسے-ووسرے صاحب جوہر پاکسانی کو گلے نگاکر بھینے لیتے ہیں، ڈاکٹر فاطمى مخفئ بومشرق وسطىمين عربى كيسيند بهترين خطيبول اورانشا بردادول

میں شمار کے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمی صاحب کو اخوان المسلمون کے ساتھ

استضرابقة تعلقات سے باعث وشق چھوڑنا ٹرا۔ وہ بیروت میں وکالت کرتے

میں اور فرصت کے آیا میں جدہ تشرافیت لاستے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان بیں، دونوں کو عالم اسلام سے مسأل سے ساتھ

گری دلچیی ہے، اور دونول کی شخصتیت الیبی ہے کراکی احنبی ان سے سیند منٹ بانیں کرنے سے بعد یو محموں کرا ہے کہیں انھیں گرت سسے

حانثا ثمول

بودبرى على أكبرف ميراتعادت كرايا اورجيد منط بعديم انتهائى ب كلفى كرا تفالفالوكررس تقد مجع يدد كيوكرب مذور في كر ان حضرات كوحس فدرالجزائراد فلسطين كيساته دليسي ب اي قدريممير کے حالات سے بھی داقف تھے۔عرب ممالک میں اپنے گزشۃ اور موجُودہ مفر ك دورال كسى اورايس تخص سع ميرى القالت بنيس بوئى حسف الكبان کے مسائل سے ساتھ اس قدر دلیسی کا اطہار کیا ہویا پاکستان سے متعلق

جس كى معلومات اس قدر كممل بول - ياكسان سنے ان حضرات كى دلچيري أكيب دورك تماشائى كى دليسى ندىقى، بلكه ان كى باتول سي محصاس بات كا احساسس بوما تحاكه ده پاکستان كوملت اسلاميدسے ويوركا ايك اسم برحشر يحق

يد دونول تخصيتين متحده عرب جمهوريد كي معتوب تقيس كين ان كي گفتگو سے یہ محموس موا تھاکہ مصروشام سے ساتھ ان کی ذہنی در وحالی والگی مي كوئى فرق نهيس آيا- وه اس بات پرخوش مورسم تقد كريكسان كساته متحده عرب جمهوريه سے تعلقات بہتر ہور سے بی اور جال عبدالناصر نے پاکسان آنے کی وعوت قبول کرلی ہے۔ کوئی تین گھنٹے کی میرکطف گفتگو کے

جویں نے فرانس میں اہل فرانس کی وحشت وبررتیت سے متعلّق شی تھیں کاش میں اس عورت کی جینیں امن عالم کے ان اجارہ داروں سے کانوں کے بہنیا سكا، جن كى أنكھول كے سامنے الجزائر ميں دحشت اوربربتيت كاعفربيت ننگا ہوکرنا جے رہاہے،

بعدير مجلس برخامست بوئی اور پرحفرات تشريف سے سکھتے۔ الكي صبح كياره بصح كم قريب مين مرسيت منوره كا أرخ كررباتها. ميرس سائد اللي سيد الك موب بيضا جوائفا اور تجيلي سيدر اكيكس بح ادر دو رده نشين خواتين تقيل مجونهي جده سي فيكسي سينظر سي بهاري كار روانه مُونى ، تجھيلى سيد سے ايب خانون كى مكى مكى سيال سُنائى ہادا ڈدائیور ہر لحاف سے ایک بردی تھا۔ اس نے بلا توقف کار کے ریلیو کا سوری آن کردیا۔ ریلیو سے ' بُواصوت العرب" کی آواز آئی اور اس کے بعد معرى نغے مُنائى دينے كے صوت العرب و كے بنگا مے كاتھ تجھيلى سىيىڭ برىتىچى بۇنى خاتون كى آيى اورسسىكياں بلندىمۇتى گىيى- بهان كىكىردە بھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔ قاہرہ ریٹر ہوسے نغموں کے بعدر پروش تقریر ی در ان کے بعد مکا کمے نشر ہوئے گئے۔ بھر کچے در رہوش نعرسے ثنائی دیتے ہے اس کے بعد دوبارہ موسیقی کا پردگرام سٹروع مجوا۔ اِ دھر روسنے والی خاتون کے سکیل كالسلسل فوسطن اسكااوروه أكطرى بوئى أوازمي دوسرى خاتون كوابني سركزشت مُنافِ لَكَى . تَعِيمُ مِي اس كى أوازب قابو بوجاتى ادر وه مچررونا سروع كردتي مي صرف برسمجه سكاكروه الجزائر كى رسن والى ب اوراس كى زندگى تما راتين چھی حکی ہیں اور اب وہ نبی اکرم صلّی التّٰد علیہ وسلّم کے روضہ اقدس پر ا بینے

بهائيون ادربيون كى فرياد كرجادى تقى بمحصاس كے ذاتى مصائب كى

تفصيلات معلوم نه موسكيس، ليكن ميرسيديسي جان ليناكا في تهاكه ده الجزارُ

سے آئی ہے۔ اس کی کرب انگیر آبی ان بے شار داسانوں کی تصدیق کرر ہی تھیں

كرنے كے بعد إسكے على طرسے-اب منزلِ مقصود سرآن قریب آرہی تھی اور میر دل دداغ ادر روح کی تمام حتیات سمط کرنگاموں میں ایچکی تھیں۔ ميرك وائي بائي اورسامت وه يتانين وه يهاد اود وه واديالحين جنهول سنصآفاب نبؤت كي ضياياشيال وكمفي تقيس اورميرس ول مي مرافظه النكى تقدلس اورعظمت كالحساسس طهدما تفاسا فأب غروب موسيا تفاادرهمين مغرب کی نمازے لیے راستے کی ایک اوربتی میں دکا بڑا کے دربعدرات کی ارتی میں ہمیں مینہ منوزہ کے مضافات کی دوشنی دکھائی دیسے لگی۔ پھر ایک موڑ سے آگے میں وہ بنیار دکھائی وسیے جن پر کجلی کے قمقے لگے ہوئے تھے۔ دائیو ف اجانک دیدوندردیا اورصوت العرب سے بنگامے حضوں نے سلسل مات محفظ ہمارے حال سے باعتنائی بتی ایناک خاموش ہوگئے۔اس مصسا تقديم تجهلي سيط ينتجى موئى خاتون سنسه كيردونا مشروع كرديا ودرسرى وت استحسرى تلقين كرسن كى الكين اس كى كرب انطيز چيخول ميں اضافه م والگيا. كير مور اكك يُردونى بازار مي رُكى اوروه اچانك خاموش موكنى ـ شايداس سياسك كه بارگاه مصطفىٰ رصلی النّه علیه دستم) سے قربت کا احساس اس پرغالب آبچکا تھا۔ میں سنے ایناسان ایک مزدور کے حالے کیا اور مدمنہ کے مشہور مقم جناب حیدًالحیدری سے دفتر پہنچا انھیں میری آمکی اطّلاع ل حکی تھی ادر دہ لینے چندرنقائسك ما تدميرالتفاركردس سع محقد حيدري صاحب سيددومنط بانین کمیں تو قربیب ہی معجد نبوی سے عشا کی اذان سُنائی دینے لگی حیدری مصب نے مجھے نمازے یسے نیار موسے کو کہا اور میں نے اپنی ایکن ا ارکرا کی کری يرم پينك دى اور يانى كاكوزه ك كراكب طرف مينه گيا-اب ميرى حالت ناقابل بيان تقى مي ساداراسته بيسوخيا آرا تفاكه حبب مي مينه منوره مي داحب برن

(18%)

مرسي منوره

بائیں ہاتھ بحیروً احرتھا اور دائیں ہاتھ رچید میل دور بہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں کبھی کبھی ریسٹرک سمندر سکے اس قدر قریب ہوجاتی کہ مہیں سمندر کا پانی دکھائی دیسے لگا تھا۔ جدّہ سے در مزرّہ کوئی اطھائی سومیل ہے۔

ہم ایک ہموار اور سے آب وگیاہ میدان سے گزرسے تھے۔ میرے

قریباً ایک تہائی داستہ سے کرنے سے بعد سوک سے کنادسے ایک بھوٹی سی آبادی میں ڈک سکتے۔ یہال ایک دکان سے کشادہ چھپ سے شیحے میٹھ کریم نے دو پہرکا کھانا کھایا۔ ظہری خاز ٹپھی اور دوبادہ کارپر بیٹھ سکتے۔ کچھ میاور

چلنے کے بعد یہ سوئل ممندر کے سامل سے سٹنے گی ، یہال کک کہ ہم مجوارزی کے بھلے کے بعد یہ سوئل ممندر کے سامل سے سٹنے گی ، یہال کک کہ ہم مجوارزی کے بھل کر ان پہاڑوں میں دا سن سوئے کے تقے جن کی وادوں کا ایک سلدیٹر کے ساتھ جا لما ہے۔ بیٹ راستہ سوئل کی دونوں طرف زندگی کے اٹار صوف بجل کے درختوں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑ لول کک محدود حقے کیکن اچانک کمی وادی میں ہیں مجھوٹے چھوٹے تھانوں کے دکھش مناظرد کھائی دینے گئے۔ مقام بدر کے ترب ہم ایک بیتی میں رکھے اور وہاں عصر کی نماذ ادا

11

علیہ وسلم کے دوسہ اطہر کی جالی پرم کونہ ہوگئیں۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے
منحل طور پر خالی الذہن تھا۔ میر سے دل میں کوئی آ دزونہ تھی اور میسے دی زبان پر
کوئی دُیا نہ تھی، وہ احساسات جن کے اظہار کے یائے میں کچھ دیر پہلے چیؤں
کی ضرورت محسوس کرنا تھا، ممکل طور پر دب چکھے تھے۔ میری بہترین دُعا میک سے
موجی تھیں اور عزیز ترین آ دروئیں لوری ہوجی تھیں اور میں ایک ایسا اطیبان محسوس
کر دہا تھا جس سے میری دُوح ناآ شناتھی۔ دوضہ اطہر کی جالی مجھ سے اتنی قریب
محتی کہ میں اسے چھوک تھا، کیکن اس دربار میں ادب کے تقاضے کچھ اور تھے
ادب گا ہیں سے اریز اسمال ان عرست نازک تر

نفس گمردہ می آیہ جنید دبایزید ایں جب
اس مقام کی عظمت کا احساس میر سے دل ددماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کچھ
ویر اجد میں اچاکس آٹھ کر کھڑا ہوگیا اور دیر تک در ددوسلام پڑھتا دہا۔ اس سے
بعد شاہ دین صاحب مجھے دوضۂ اطهر کی دوسری جانب سجد کے اس جھنے میں
سیسے جہاں عہد نبوی کی ابتدائی حدود تھیں۔ زائرین اس جھنے کے ہرستون
کے ساتھ نماز پڑھنے سے بیے کوشاں دہتے ہیں۔ مجھے جوجگہ خالی نظر آتی تھی،
میں آگے بڑھ کر دہاں کھڑا ہوگیا۔ نیت سے بیے ہاتھ اُٹھا اور
میں نفل پڑھ کر دہاں کھڑا ہوگیا۔ نیت سے بیے ہاتھ اُٹھا نے لگا تو دل نے
اُواددی کہ نیری پیشا نی حضور (صلی النہ علیہ دسلم) سے قدموں سے تیجھے رہنی

چا بسيد اور مي ايك قدم ييجيم سكيا فل راه كرفارغ بواتوشاه دين صاب

نے مجھے بنا یاکہ حضور کی محدہ گاہ کو محراب کی جوالی کے اندر محفوظ کر دیا گیاہے

ادراب اگر کوئی محراب کے اندر کھڑا ہو کر بھی سجدہ کرسے تو بھی اس کا سرحضور کے

قدمول سے اسکے نہیں طبھے گا۔

گاتومیری دبنی کیفیت کیا ہوگی ۔ حبب میں گنبدِخضرا کی ہی *جھلک دکھیول گاتومیر ک*ے الثرات كمامول سكے اور يسوالات ميرسے ذبن ميں صرف آج ہى بدا بنيل مو تھے، بلکہ تعور کے اس دورسے جب کہمیرے دل میں پہلی بار مدینہ منورہ کی زیارت کاشوق بدا ہوا تھا، میں انہی سوالوں سے جاب سوچار اتھا۔ جده سسے روا مرسونے وقت میرانیال تھاکہ میں سجد نبوی اور گنبزخرا کی پہلی مجلک دن کی روشنی میں دیجیسکول گا اکیکن اب دات ہو یکی تھی میں نے معجد نبوی کے صرف دہ میار دیکھے تھے حن ریجلی کے قمقے دوش تھے اور شاير قدرت كوبهي محجه جيس ولوان كواجائك ايك امتحان مي والأمنظور نر تھا۔ وضوسے فارغ مور میں حیدری صاحب کے ایک رفیق شاہ دن صاب كے سمراہ وہاں سسن كلا۔ وہ مجمسے باربار يركمدرسے تھے كرجاعت كلطى موسي بعدرات جلدى عليس اوري السامحسوس كرنا تحاكدي ملول دور يكامول اورمیری ہمتت جواب دے جی ہے۔ سیند قدم چینے سے بعد میں بے خیالی سے عالم می اینے رہنما کے ساتھ بھاگ رہاتھا۔ مسجد نبوی میں واسل موسے وقت میراذین ان دعاون اورمناجاتوں سے خالی تھا جو دیاد صبے کے تصور سسے میری زبان بر اجا یا کرتی تھیں۔ شاہ صاحب نے مجھے نمازیوں کی ایک صف میں کو اکر دیا کین مجھے برمعادم نے تفاکہ میں مسجد کے سرچھتے میں ہول مانکے بعدمي دريك بيحس وحركت بطحاربا ببشاه دين صاحب ميري طرف متوم بوستے تومی سے اُل سے بوچا م گنبر خفرا کس طرف ہے ؟ " ا كفول ف آبسة سع جاب ديام اسيف دائي التحد دكيور تماس أَنْ عَرَىٰ مَ عَلِي الله مارك كي طرف بين على معداً بهال الباتقاء" مس ف اين حيم من ايك كيكي محسوس كى اورميرى تكابي رسول التوسلى الله

مقدى كے مفر كے متعلق ميودهري صاحب سے دايات لينے كى كوئشسش کی تھی، لیکن برقسِمتی سے ان سسے ملاقات نہ ہوسکی۔ حبب میں تہران مہنیا تو باكتاني سفادت خاسنهى معرفت مجهان كىطرف سسرايك لفافه موصول مجوا حسى مي بعض حضرات سے بم تعار في خطوط محقداس سے علاوہ جودھري صاب نے اس اِحْمَال کے بیش نظر کر ثنایہ تہران میں ان کا منط مجھے نہ ل سکے براہ رہ كهى ان حصرات كوميرسي متعلق اطّلاع بجبيج دى تقى -الكك دن مسجد نبوي ميس نماز فجرا داكر نادار دوضه اطهر ير درو دولام پر ھنے سے بعد میں نے وادی پزرب کی سیاحت شروع کی بچ کد مرسز منورہ میں میں رات کے وقت داخل ہوا تھا' اس کیے میری کہلی خواہش یہ تھی کٹر شهرکی میا حت مشروع کرنے سے پہلے اس پاس سے اہم مقامات ایچے طرح يس ابتدابي يس ير كله حيكابول كدايني آينده تصنيف" قيصر وكسرى" مصلسله می میرسے بیے وادی بیرب سے قدرتی خدوخال دکھنا ضروری تھا۔ حيدرى صاحب باره بي كيل اورمعروف تقيء الهم الحول في الإاك سائقی میری دہنائی کے بیے جیج دیا۔ میں نے کیکسی لے کرفیا کارخ کیا۔ سرسبر تخاستانوں سے درمیان یہ آبادی مرینہ سے کوئی تین میل کے فاصدر ہے۔ ہجرت سے وقت مریز سے مضافات میں انحضرت صلی الدّ علیہ وستم نے سب سے زیادہ اسی مبتی میں قبام فرمایا تھا اور حضور سفے ایسے قیام کے اران میں ایسے دستِ مبارک سے جس سجد کی بنیا درکھی تھی اسے سجد و باکتے ہی قرآن كريم مي الم محدسه متعلق بدارشادسه : " وه مسجد حس کی بنیا د سیلے ہی دن ریسز گاری پر دھی گئی ہے۔

البنسن ورصف سيسوا دات كوميه اكوئي رواكم نتحا الكين معلوم بوا كمسجدك دروانس بندموسف واليس اجاكب محصح درالحيدرى صاحب نظراً سكت ادريس سے ال سے روضة اطهر يرسلام يرهوانے كى درخواست كى ـ وه میرسے ساتھ حل دیے۔اب لوگول کا مجوم قدرسے کم موجیکا تھا۔حیدری صاب مے بیچیں ایک عرب کاسوزو گدار تھا۔ بیمن احساسات جوابھی تک میرس دل كى گرائيوں ميں دب بريخ تھے آہستہ آہستہ اُجر نے لگے۔ ميں اس آقا کے دربارمیں کھوا تھاجس کے غلامول کی خطرت کی داستانیں میری زندگی کا سب سے طاسراید تھیں۔ و بے بوٹ احساسات انسون کرمہہ بھا کین حذبات سے انتهائی بیجان میں بھی میں اس خیال سے اپنی سب سکیال ضبط کر را تفاكه بهال آواز تكالماب ادبى سے يحضوركو درود وسالم را صف ك بعد مي ن بادى بادى سينا الوكرميدات ادرسيدنا عمر بن الخطاب رصى الدعنهم كوسلا يرها بواسى روضرُ اطه مين أسودة خواب بن - تيرمقا بجريّات يركوف بوكر ومايّن مانگیں ادرمسجد نبوتی سے باہر نکل آیا۔ میں نے مسجد نبوی سے قریب ہی ایک خوب صورت ہولل قصر المدينمين كمروسي ليا اور حيدرى صاحب كے دفترسے انياسا مان الخواكرومال في أيار شاه دين صاحب كيد دريسي إس بيقه رسبعد يرزرگ لابورك رسيف والے يس اوركوئى دس سال سے دين منوره يس مقيمين ان ك زباني مجهمعلى بواكرميرب محترم زرگ بودهري فتح محرطالوي صاحب جده کی طرح مینمی همی اینے اجباب کومیری آمری اطلاع دسے بيودهري فتح محدصاحب اكن خوش قسمت لوگول ميں سے ميں جو تقريباً

ہرسال ج سے کیے جایاکرتے ہیں۔ لاہورسے روانگی کے دقت میں نے جاز

غروة خندق سمي وقت آل حضرت صلى التُدعليه وسمّ ا ورصحابة محضير فيصب تھے۔ ترکول نے وہاں پانچ مجدی تعمیر کروادی تھیں۔ ال مساحد کی زیارت سے فارغ ہورمیں پاس ہی ایک پہاڑی کی جوٹی پر حرط ھاگیا۔ کچھ در ادر کر دے مناظر وكيصف سے بعد شهرى طرف دائس على يرا - معدنبوى مين طهرى نمازسے فارغ بوا توسيدرالحيدري صاحب اورشاه دين صاحب بل كيئ وه مجهيمور بريطهاكر مريندسے باہروادي خاكر شفا ہے گئے - موٹر ايك مجبو شے سے مكان كى جارداداری کے باہر کک میرے استفسار رحیدری صاحب نے تبایاکہ یہ شاہ دین صاحب کانیا مکان سے اوروہ آباد ہو مصصے پہلے کس مهان کانتفا كردب متحداس ميدان كوخاك شفاكا ميدان اس سيسكها جاما سي كرجنگ أحد سے والیں آکر حضور کے حکم سے زخمیوں نے اس میدان کی مٹی اپنے زخو ر دای تھی اور وہ ایھے موسکئے کے میں سے شاہ دین صاحب کو مبارک باد دی ادراس مکان میں دو برکا کھانا کھانے سے بعد اُن با غات کی طرف دواز موگا جن كم ساتف فخ الانبياري يادي والبتري في من حيد تخلسانون من سي كرُرن سے بعد ہم اس باغ میں داخل موستے، جوبوستان حضرت سلمان فارسی کے کے ناکسے مشہور ہے۔ اس باغ کے منووں میں ٹیوب ویل لگا مجوا تھا اور مھنڈا بیٹھا اور شفاف پانی کیارلیل کوسیراب کررہا تھا۔ میرے رہناوک نے کسس باغ کی تعریف کرتے موسئے بنایا کر حضرت سلمان فاریخ الاش حق سے لیساران سے بیکے اور مینہ سے میودی تاجروں سے ایک قافلہ کے ساتھ یہاں تافیہ سي سي سن و فلدوالول سن الخيس غلام بناكريج والا يجب محفود لكرسي ببحرت كرك مدسنة تشريعيت لاست تو حضرت سلمان سن جال نبوت كي بلي جھلک دیجھے کر اسلام قبول کر لیا۔ ہیودی نے آپ کور ہاکرنے کے عوض لیس

اں بات کی زیادہ ستی ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو! اس میں ایسے لوگ ہیں، جن کوصفائی بہت پیندسے اورحمیا صاف رسنے والول کو دوست رکھتاہے۔" اس مجدى عظمت اور تقدلسيس كمتعتق اس سے زيادہ اور كياكها حاسكتا سي كداس كى تعمير كے وقت حضور اپنے بالحقوں سے محادى تھے۔ أتطات عقد بهال مك كدوج سے أب كاجم مُبارك فم بوجامًا تھا۔ عقیدت مند آتے اور عض کرتے " ہمارے ال باپ آئ برفدا مول ، یہ بوجوبهادے کے حجوددی ، آتے ان کے اصراریر ایک سی حجود دیتے كىكىن كيراسى دزن كا دوسرا يتحرأ كفاليق معبد قباكي زيادت سي بعد مي في المحد كافرخ كيا. يرب ال اس یاس سے بہاڑوں میں سب سے بند دکھائی دیتا ہے اور اس کے دان میں دہ مقا) ہے، جہال اُحدی جنگ اولی گئی۔ عم رسول حضرت حمراہ اور دوسر شہدا ای ملد دفن بی اوران شهدا کی قبرول سے نشانات سے قریب ہی صاف شفاف بانى كالك حثمر مهتاسي حس سيرس ياس ك خلسان سيراب موت بی احد کے میدان سے میں نے مسجد قبلتین کا اُرخ کیا۔ یہ وہ سجہ بهال نماذ بطيصة وقت مضوركو قبله برسلنے بعنی بریت المقدس كى بجائے خاندكعه كاوُخ كرك نماذا داكرنے كى بالت مونى تقى اس معدميں اُس محراكل نشان اب بھی موجود سے حس کاور خربیث المقدس کی طرف تھا۔

معجد قبلتین سے والیی پیلی سنے اس مقام پرحاصری دی ، جہاں

دہاں گیا تو یدم کان محلاتھا۔ گلی سے دروازے سے جو بہلا کمرہ تمیں دکھائی دیا اس سے اندر ایک میز درسینے کی مشین سے علادہ کھیسلے سوئے اور کھی کئے برُونے بارجات محصے تھے۔ ایسا نظر آنا تھاکہ کیٹرسے سیننے والا ابھی کہیں اُٹھ کر گیا ہے۔ شاہ دین صاحب ہے دھرطک اندر دہرسل ہو گئے اور میری کھی ہے د کھے کر و ہے " تھی مکان سے مالک ادر رہتے ہیں۔ آپ اطمیان سے اندر تشريف مع أني " مي ان مع يجه اس كره سي وركراكي كشاده دالان میں داخل ہوا۔ کیجے فرش ریگر دحمی ہوئی تھی ادرایک طرف محجور کی ایک ٹوٹی ہوئی جٹائی کا کی حصہ طاعقا۔ مفيسات ميينة قيام فرايا تفاعض مصرت الوالوث كاياد وخلوص كايرعال تفا كرك في جو كي يخانفا ، ووضوراكى خدمت من بيع ديت اور وكي وبال

ہوی جبای کا مچھے کہا تھا۔

اس مکان کو دکھے کریہ نہیں کہ اجاسکنا کہ صفرت الواقیب الصادی کے زمانے میں اس کا لفت کہ کیا تھا۔ بہر حال ہے وہ مبادک جگہ تھی، بہان صفوا نے سات میلئے قیام فرایا تھا۔ صفرت الواقی شکے ایڈا و خلوص کا بیام تھا کہ گھری جو کچے بختیا تھا، وہ صفور کی خدمت میں بھیج دیتے اور ہو کچے وہال سے کہ گھری جو کچے بختیا تھا، اُسے وہ اور ان کی فروج تناول فرماتی تھیں۔ کھانے میں بھیاں ہواں آئے تھا۔ اُسے وہ اور ان کی فروج تناول فرماتی تھیں۔ کھانے میں وہیں سے گھر اُٹھات کے تھے۔ آئے نے تصفور صلی اللہ علیہ وہلم سے قیام وہیں سے گھر اُٹھات کے تھے۔ آئے نے تصفور صلی اللہ علیہ وہلم سے قیام سے اللہ کی منزل پیش کی تھی، لکین صفور نے ملاقات کے لیے جاضری و سینے والوں کی آسانی سے یہے کیا جو تہ بہند فرمایا۔

ایک دن اِٹھات سے بالائی منزل میں پانی کابرتن ٹوٹ گیا تو میز بانِ رسول "کو ریٹ میں بند میں اس میں بند میں اس میں بند میں اس میں بند کیں بند میں بند میں

ا ندیشہ ہواکہ بانی ہدکر نیجے نرچلاجائے۔ انٹی نے بانی جذب کرنے کے لیے اپنالحاف اور ڈال دیا اور ساری رات بیٹھ کر کاٹی۔ اسی مکان سے قریب وہ عالی شان مکان ہے ، حوسٹودی حکومت ادقیہ سونا اداکرنے سے علادہ کھئے دسے تین سوپودسے لگانے کی سٹرطیش کی مضور نے کا مصنور نے سے بیادہ کھئے دسے ماصل کیے ادرسلمان کو گرطھے کھودنے کا حکم دیا۔ حب گرطھے تیار ہوگئے تو صفور نے اپنے دست مبارک سے بیا پودے لگائے۔ ایک صحابی شنے چالیس اوقیہ سونا بھی اداکر دیا اورسلمان رگ آزاد ہوگئے۔
از دو ہوگئے۔
اس باغ کے مالی نے ہمیں دو درخت دکھائے ، جن کے متعلق

یہ کہ اجاتا ہے کہ بیضور کے اعقوں کے لگائے ہوئے درخوں سے بیج سے ہیں۔ رمضت سے دقت باغ سے الی نے تبرک سے طور ران زخوں کی مجوری بھی بیش کیں۔ اس سے بعد ہم نے پاس پی دواور کنوئیں دیکھے۔ یہ کنوئیں مرسف ہے ان سات قدیم کنوؤں میں سے بین جنھیں تبرک سمجھا جا ہے۔ ان کنوؤں کے گر دجو باغ ہیں 'ان سے متعلق یہ کہ اجاتا ہے کہ حضور ا گرمیوں کی دو مہر بیر کم بھی میمال استراحت فرمایا کرتے تھے۔

ایک کیاری میں گاب سے بھٹول کھکے ہوئے تھے۔ مالی نے جو حیدری صاحب کا دوست تھا، ہمارا خیرمست دم کیاا درگلاب کے پھٹولول کی جھولی بھرکہ پیش کردی میں ان خشک بھٹولوں کی بٹیال کئی دوستوں پر تقسیم کرچکا ہوں۔
کرچکا ہوں۔
کرچکا ہوں۔
کیال سے دالی پر مجھے سجدنبوی کے آس باس دہ مقامات دکھا

گئے ہماں صحائب کرام رضوان النہ علیہ سے مکانات تھے۔ باب جبریک کے سامنے بیندة دم سے فاصلہ پر میز بان رسول حضرت الوب انصاری ، جن کا ذکر استنول کے سلسلیمی آ جیکا ہے کا مکان ہے۔ حب میں نے کہا بار میرکان دکھا تو اس کا دروازہ بندتھا ، لیکن اگلی عبی شاہ دین صاحب کے عمراہ میرکان دکھا تو اس کا دروازہ بندتھا ، لیکن اگلی عبیح شاہ دین صاحب کے عمراہ

گئے۔ اب سے دوسری بادی رہیں خواب دمیصا توزیادہ پراٹیانی ہوئی اور آپ کی طرح بادضو بوكر استعفار برصف ك بعدد وباره ليك كء تیسری بارخواب کی حالت مین حضور تشریف لائے اور نورالدین کو

دوا دمیول کی سکلیں دکھانے کے بعدفرایا: م ير لوگ بين جونبمين تنگ كرد بيدي.

نُورالدِّين <u>نے اپنے</u> وزير كو الأكر كهاكہ اب ميرے بيے كوئى حجّت باتى تهين رسي مين فوراً مدينه بينيخا چاشامول -

بنانى تقودى درىعدىدادادالعرم حكمران ابين سياميول كسصاعة منيم كارُخ كرربا تقار

يرفوج مجنوك اورتحكن كى يروا كيد بغيرون رات سفركرتى ہوئی مدینہ بنچی رشہریں آمدورفت کے تمام دروازے بذكردي سيئ ادراب شهركوريتكم مواكروه سب فرالدين عليه ازحمة كرساته كهانا كهاف كركي

بزاروں آدی آئے ولیکن نورالدین کی نگامیں ان دو آدمیول کو تلاش يترسكين جن كي شكليس الخفيس خواب مي دكھائي گئي تھيں۔ تشهر کے اکا برسے بار بار لوچھنے برمعلوم ہواکہ دوبزرگ روضہ اطہر

كے قریب ایک مكان میں رہتے ہیں اور وہ كسى سے ميل جول نہيں ركھتے جميش وكراللي مي معروف رست بس نورالدين ان دوآدمول كے مطلع دريافت كرنے ہے بعد الم توقف اس مكان ہر پہنچے ' جوا كھوں نے ايک عرصہ سے كرايريك ركها تفاء نودالدين الخيس ديجعت بي پيجان سميخ - يروسي تحف جن نے علام محد (مرحوم) کو بحیثیت گورز عبرل پاکسان مطور تحفد دیا تھا کیکن مرحوم اسے اپنی ذاتی ملکیتت بناکر چھوڑ سکتے ہیں۔ مدینے میں جو پاکستانی محجر سے بلے، انفول سنے بنایک مرحوم سے دارثوں سنے کچھ عرصة لب اسے کراید رو دسے دکھا تھا اوراب شایراسے بیچنے کی کرمی میں۔ بیصورت حال افسوس ناک ہے۔ اول تومط غلام محرك يب يرجأز نهيل تحاكه ده اس مكان كو جواهبين بحيثيت گورزمنبرل بإكسان بطور تحفه بلائها ابنى ذاتى مكينت بناست بهراگرانفو ف ايساكيا بھي تھا، تواس كام حرف اليا تهيں مونا چاسيے تھا، جھے پاكستان سے دفار کے منافی سمجھاجائے۔ یرمکان روضت اطہر کے بالکل قریب سے اور حو باكساني مجھے وہال ملے تھے، وہ اس بات كے متمتى ہيں كم اگراسے

مط غلام محد سك دادت بخياجابي توياكساني حكومت كواسي خريركاكيساني حاجيول كے آدام كے ليے ياكمي اوركار خيركے يعے دقف كر دنيا جا ميے۔ نورالدین زنگی ان عظیم فرمانر واول میں سے ایک تھا' جن کے کارنا مو رعالم اسلام فخر كرسكة س الم رسيت حبب محبّانِ رسول كا ذكر كرته مين تو نورالدين عليارهمة

كانام نهيں مخوصلتے۔ بهال ان كى زندگى كاكيك اسم داقعہ قادمين سے يہے دعیبی مسے خالی نه ہوگا: اكك دات آت مريز سے كوسول دور اپنے محل ميں سور ب تھے

كهنواب مين آقائي مدني كي زيارت موئي مصور في فرمايا " نورالدين! دو ادمی میں تنگ کررہے ہیں ہے أب كانبيت موسئ أمطف وضوكيا افل يرص اور دوباره ليط

دنوار ښادي۔

یہ پرینڈمنورہ کا قبرشان ہے۔ بہال کئی صحابہ کرام 'صلحائے اُمّت اور بزرگان دین آسوده داحت ہیں۔ کئی قبروں پر تھتے بنے ہوئے تھے ہیں اب ان كاكوئى نشان باتى نهيس رست دياگيا- خاص خاص قرول كے كرد كھيرليس ياتھر رکھ کر حاشیے سے نشان بنا دیے گئے ہیں میرے رہنا مجھے باری باری حضربت عَمَانُ ، حضرت حسنُ ، حضرت الم زين العابدينُ ، مضرت عباسُ ، إلم باقرهُ : فرزندرسول ، حضرت ابراسيم ، حضرت جفرطياً ، كهرصور كي داير صرت حليم سعدیم ، اتهات المومنین اور حضوری صاحبراداول کی قبرول رسے گئے حضر عائشه صديقه رضاور باقى اتهات المومنين كى قبري ايك بى احاطري بيئ حس كا كنبدرا دباكيا تفاء اس كي باس ي حضرت فاطمره اورسول صلى الندعليدوسلم كى دوسرى صاحب زا دلول كى قبريل بي-حصرت الم مالك" الم افع مجى الى قبرستان مين دفن مين -ايك منترك قبرشهدات جنت البقيعى ب الوانخلف جراول مي زخى مون ك بعدرين لائے جاتے تھے اور وفات کے بعد ميال دفن كرديے جاتے جنت البقيع مي وعائيس اورعقيدت كي أنموييش كرف ك بعدي نے ايك بار كي مسجد قبايں جاكر نفل ير سے اوراس كے بعد ووبارہ حيدمالحيدري اورشاه دين صاحب سيستمراه مينه سيمضافات كاسير ے بیے جل را۔ حب میں جبل اُحد سے بائیں ہاتھ "محضرت عثمالُّ کے تنوئیں" مستحبات سم المين أن الدين المنادول اطرات زمن سك الدرسيس كالمضيم

کی صورتیں انفول نے خواب میں دکھی تھیں کیکن اہل درینہ بہتین کرنے سے لیے نیاد نہ ستھے کہ یہ سفیدریش انسان کسی جم سے مرتخب ہوسکتے ہیں۔ نورالدین مان کار خاری کا حکم دسے کرمان کی تلاشی کی مگر دہاں کوئی قابل اعتراض حیر نظرنة أنى ، ميكن آقات مدنى صلى الله على وسلم كاس علام كوابيف خواب كى صلاقت يربورا بقنن تفاء المضول في بارمكان كالك ايك كوشه ديمها و الآخر حياتيال أتلها كرفرش كامعاينه كيا تواكيب سل اپني جگه سے بل گئي رسل اُٹھائي گئي تواندرا كيب سرنگ تھی۔ سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو معلوم ہواکہ سرنگ کا دوسرابرا روضه اطهر کے اندر پہنچ کچاہے۔ اكك روايت كم مطابق روضة اطهريس نقب لكاف والصحر عمر رضى الله تعالى عنه كصحب مرمارك تك بهني يك تصد اور آي كالك يا وك نورالدّین زگی مید و کمچیکر با سر نیکلے توان کی صالت پر تھی کہ وہ بار بار پر کہہ رسے تھے كرحفور سف ايسے وقت بي اس غلام كويا وفرمايا -گرفتار ہونے والے دونوں مُجُرم بیوُدی تھے اور دریا فت کرنے پر یت چلاکہ وہ مفور کے عجم اطہر کوروصہ اندی سے نکال کر سے جانے کامنصور بناكراكست ستف دن كي روشي مي لوگول براسيف زيد وتقوى كارعب ستات تھے اور ات سے دقت سرنگ کھود تے اور اس کی مٹی مشکیزوں میں ڈوال کر کہیں اہر کھینک آتے تھے۔ مجرم قتل کردیے گئے اور روضئہ اطبر کو آیندہ کے لیے ہی سازشوں

جنصیں دیم کر معض لوگ بیخیال کرتے میں کہ کسی زمانے میں آس پاسس کوئی آس نشال بہاڑ چھا ہوگا -اس خشک جھیل کی وسعت اور گرائی دیم کوئیں یہ سوچ رہا تھا کہ جن ا دوار میں یہ پانی سے لبریز جوتی ہوگی تواس سے سیراب ہونے والی زمینوں کی زرخیزی کا کیا عالم رہا ہوگا۔

مدسية اورايل مدسية

اب دادی شرب سے سرسبز وشاداب بیصنے کی انتہائی مدود سے گرد چکر لگا نے سے بعد میری ساری توج مدینہ اددا بل مدینہ کی طرف مبذول ہو کی

تھی۔
دہ شہر جس سے باسٹ ندول کو سرور کوئین کی میز بانی کا شرف عطا ہوا ہے۔ اور جس کے سیان کا شرف عطا ہوا ہے۔ اور جس کی سربلندی دخوش حالی سے بیے حضور نے دعائیں ماگی ہیں کسی تعریف و توصیف کا محتاج نہیں۔ گزشتہ جودہ صدیوں میں سرسال اطراب عالم سے لاکھوں مسلمان اس شہر کی ذیارت سے بیے آئے رہتے ہیں اور عالم اسلام پرکوئی لمحدالیا نہیں گزرا ما جب کر ہزادول انسان بادگا واللی میں مرمینی ک

زیادت سے مشوف ہونے کی دعائیں نہیں گرتے۔ بیراحساس کمی ندئمی حدثک برسلمان سے دل میں موجود ہاہے کراس کی رُوح کی آخری بیاس مدیب رکے سواکہیں اور نہیں بچھ سکتی بیدوہ شہرہے جہال داخل موتے ہی کمی کو احتبیّت کا احساس نہیں دہتا' بکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے بعض مناظر کہلے بھی دکھیے بچکا ہے، اس کی گلیوں اور بازادوں میں بھر کیا ہے اور اس کی نضامیں سانس سے چکا ہے۔ کارُخ کررہ تھا توراستے میں ایک شکستہ چاردلواری کے متعلق یہ تبایا گیاکہ بہال دہ مکان ہے جس کی مجست پر کھڑ سے بوکر مکہ سے حضور کے درود پر نجاری لوگیوں نے دون بجاکر یے گیا تھا :
لوگیوں نے دون بجاکر یے گیا تھا :
منعن جواد من کہنی النعباد

ب حسداً محسداً من حباد بهم خالمان مخسب المحسل بين الوكيان بين المحسل المعسد من حباد بهم خالمان مخسل التعليد ولم كيا المحصيم بمعرج مجد كهية بين شهرست اس سحة قريب ما يكم المحسور عبد المحسور عبد المحسور عبد المحتال من المحتال المحتا

عثمان سے کنوئی پر ٹیوب ویل لگاہوا تھا۔ یہ وہ کنوال ہے ' جوھزت عثمان نے ایک بہودی سے خریدر عوام آئس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دیرے استفسار پر وہال کام کرنے والے آدمیول نے بنایا کہ تقریباً چارسال سے یہ ٹیوب ویل مسلسل آ ٹھے دی گھنٹے روزانہ چلایا جاتا ہے ' کین یا نی میں کی نہیں آئے۔ ٹیوب ویل مسلسل آ ٹھے دی کوئی پر قیام کرنے سے بعدیم لوگ والی آگئے اور محبوبہ بڑی میں فکری نماز اواکر نے سے بعد دو سری طرف مدینہ سے کوئی بارہ ہوہ میل دوراک جھیں دیکھنے چلے گئے۔ یہ جھیں اب شخشک ہوچکی ہے اوراس کی ایک جانب دُور ایک تھیں دیکھنے چلے گئے۔ یہ جھیں اب شخشک ہوچکی ہے اوراس

v igbalmt

"كب اوركيسے؟"

کی سے داست و چھے تو دہ آپ سے ساتھ چل ٹرسے گا۔ درینہ کا ہر چھوٹا بڑا مسافرول کی دلجوئی اور خدمت میں ایک دوسرسے پرسبقت سے جانے سے

مامرون و بوی اور حدمت لیے کوشال رہتا ہے۔

سے وساں رہاہے۔ میندمیں کھانے پینے کا اٹیا کی کوئی کی نہیں اور میں اپنے واتی تجرآ کی بنا پر کہ سکتا ہوں کر بہ شہر مشرق وسطیٰ کے تمام شہروں سے الذال ہے۔

کی بنایر که سکتا ہوں کہ بیشر مشرق وسطی کے تمام شہروں سے ارزاں ہے۔ مچال جس طرح جدہ اور کم مفقمہ میں ل سکتا ہے ایمال بھی ملتا ہے۔ مشرق وسطی سے تمام شہروں میں تازہ دودھ کی سے حدیمی ہے ، لیکن مدینہ میں اس کی ضرور

سے تمام شہروں میں تازہ دودھ کی سبے درکی سبے اسکن مین میں اس کی خروت سے مطابق بدنغمت بھی موجود ہے۔ دریا فت کرنے پرمجھے معلوم ہواکہ مرینے کی بحریاں کانی مقدار میں دودھ دتنی ہی اوران کی خواک کا مسکد تھی ایل مدسزے ہے

بحریاں کافی مقدار میں دودھ دیتی ہیں اوران کی خواک کا مسکد بھی ہا بد مینر کے لیے چنداں پر ایشان کن نہیں۔ مریز سے شخلسا نول میں تھجوری بہت ہوتی ہیں۔ لوگ تھجوری خود کھاتے ہیں اور اُن کی گٹھلیاں بیس کر بحروں سے اسکے ڈال فیت ہیں۔

الى دىندكو پاكسان كے سلمانوں كي ساتھ دې دلي سے عوايك مسلمان كودوسرك مسلمان كودوسك بين المحفول نه السين اخلاق واطوادسك الم مديند ربهت الحياا الرفحالات محصد دبال اليسے پاكسانيوں سے ملاقات كا مشرف حاصل مردا و جو بالالتزام دوضة اطهر پرجاكر پاكسان كى رتى اوداس كى توتىلى مشرف حاصل مردا و جو بالالتزام دوضة اطهر پرجاكر پاكسان كى رتى اوداس كى توتىلى

ہماں الرساوست پریر ہوسے ہیں انھوں سے اپنے احملاق واطوارسے الی مدینہ رہبت اچھا اڑوا السب مجھے دہاں ایسے پاکستانیوں سے ملاقات کا سرخت حاصل ہوا ہو بولالترام روضہ اطهر پر جاکر باکستان کی ترقی اور اس کی توتی الی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جدّہ اور کم مفقر کی طرح مدینہ میں بھی پاکستان کی ایک طرح مدینہ میں بھی پاکستان کی ایک طریق مدینہ میں ہوئی اور حب ذبہ وسینسری ہے اور اس ڈسینسری سے انچارج اپنے زم و تقوی اور حب ذبہ خدمت حتی ہا عدث وہاں بہت مقبول ہیں۔

یرسوالات اسے پریشان نہیں کرتے! میں دُسیب سے انتہائی پر دونق شہر دکھ دیکیا ہوں اور اپنی آبادی ، اپنے مادی دسائل اور ظاہری شان دشوکت سے لحاظ سے مدینے غیر معولی شہر میں کین اگر کمینوں کی آسودگی اور قیاعت اور ان سے دلوں کی دُسعت کمی شہر کو بزرگ اور برتری عطاکر سکتی ہے تو اس لحاظ سے مینۃ النبی دوسے زمین کا پہلا اور آخری

میں وضع داری ،خوش اخلاتی ، خوش گفتاری ادروسیع النظری کے اعتباً سے اہل مرینہ عالم اسلام سے ہی نہیں ، بکد عرب سے باتی باشندوں سے بھی لف نظر آتے ہیں ۔ کہج جب کہ وقت کی رفتار نے ابنائے آدم کوایک اضطرادی اور سے ابی کیفیت میں مبتلاکر دکھا ہے ، مدینے سے باسٹ ندسے ایک قابل رشک

سکون واطینان کے ساتھ زندگی کے دن بسرکردہے ہیں۔ اس قیم کی مثال شاہد کمی اور شہر ہیں نہیں ملے گی کہ ایک جگد ساتھ ساتھ دو دکانیں ہیں ، ایک کان پرسکے بعد دیگر سے دوگا کہ آتے ہیں اور سودا سے کرچلے جاتے ہیں۔ سبب تی سراگا کہ کہی ای دکان پر آ تا ہے تو وہ دکان دارمحسوس کرتا ہے کہ اسس کے بڑوی سے یہاں کوئی مجری نہیں ہوئی اور وہ گا کہ سے در خواست کوا ہے کہ آپ مطلوب چیز وہاں سے خریدلیں۔ ہمادسے نرخ ایک جیسے ہیں۔

بلند آ وازسے بولنا بھی معیوب بھتے ہیں۔ روضہ اطبر سے آس پاس توہی سے یہ حالت دکھی سبے کہ لوگ پاس ا دب سے سرگوش کے انداز میں گفتگو کر نسطی paln

لوكول يخوش اخلاقي كايدعالم سي كروه كسى بات برقهقه لكا ناتودكا

بهال لعض پاکسانیول نے اپنی ایک پریشانی بیان کی اور وہ بریقی کہ

10

نبض لوگوں سے پاسپورٹ کی تدت ختم ہورئی تھی ادر حکومت پاکسان سے کسی
ختے قاعد سے کی گروسے پاسپورٹ کی تجدید سے بیے پانچ سور کو بے بطور فیما
جمع کرانا صروری تھا۔ مدینہ اور دو مرسے شہرول میں ان پاکسانیوں کی خاصی تعداد
دموج و بسے جرمحنت ہر دوری کر سے گرزاد قامت کر دہے ہیں اوران کی سب سے
برخی تسکیدن ہیں ہے کہ قدرت نے انھیں دیار پاک میں دہنے کا موقع عطا کیا ہے
ان میں سے اکثر ایسے ہیں 'جواگر انتہائی کو سشمش کریں تو بھی پاسپورٹ کی تجدید
سے بیے رقم اوا نہیں کر سے اور پاسپورٹ کی تجدید نہوسکنے کی صورت میں ان
سے بیے ہی چارہ کاررہ جائے گاکہ وہ والیں اپنے دول آجائیں۔
سے بیے ہی چارہ کاررہ جائے گاکہ وہ والیں اپنے دول آجائیں۔
سے بیے ہی جارہ کار رہ جائے گاکہ وہ والیں اپنے دول آجائیں۔
میں ہیں ،کیاں یہاں واپس آکروہ بھیٹیا ایک مسلم ہیں۔
جائیں گے اور یہ معامل حکومت کی ہوروانہ تو ترکاستی ہے۔
جائیں گے اور یہ معامل حکومت کی ہوروانہ تو ترکاستی ہے۔

رُسِي لَهُ وَالْكِي

ور میں ایک کر میں میں میں میں ایک کی است کا ایک کی است کا ان پر ایک کی است کا ان پر ایک کی است کا ان پر ایک کی خاص طور پر اس میں مرکو کیا گیا۔

ایک پُر تکف دعوت دی۔ مربعہ میں مقیم پاکستانیول کو خاص طور پر اس میں مرکو کیا گیا۔

اسکے دن دس بیجے کے قریب میں کی بین ایناسالهان دکھوانے کے بعد آخری بار مسامل میں اور الوراعی میں اور الوراعی میں اور کی کر قدم الحقاقا جوادروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ میں اور کی کر دوضتہ اطہرے سبز گذیدی طرف دکھے ادام ہوئے میں آپ کے دوستہ است میں اور کی کر دوضتہ اطہرے سبز گذیدی طرف دکھے اور اور است الم ہمت کے میں نے انسٹودک سے پر دے میری نگا ہوں سے سامنے حائیل ہونے گئے۔ میں نے

ہاتھ اٹھاکر آخری بار دعاکی اور با سرسکل آیا۔ مجھے اس دقت سے احساسات کی ترجمانی سے لیے الفاظ نہیں ہے۔ میں صرف یہ کمیرسکتا ہوں کہ اگر میں نے ساری عمد دیاں گراہی بیری تر تر میں کوزیت

یں صرف یہ کہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے سادی عمر دہاں گزاری ہوتی قرمیری کیفیت اس سے مختلف نہوتی۔

موٹر پر سوار ہونے کے بعد میں مرٹر کر گذبین خفر ا کی طرف د کھے رہا تھا اور میری زبان پر پر شعر تھا ہے طدر موج دینا دین رکٹ

طور محبص از غبادِ خانه کشس کعبدرابیت الحرم کاشانه کشس -----

## بدركاميرال

مریزسے واپی پر بردکا میں بان میرسے داستے کی اہم ترین منزل تھا۔ مدسنے سے جدہ کی طوف کوئی ایک تھائی فاصلہ طے کرنے کے بعداس مقام کیک پہنچنے کے بید دائیں ہاتھ کچے داستے پر کوئی ڈیڑھ یا دومیل چانا پڑتا ہے۔
میں بہنچنے کے بیان دائیں ہاتھ کچے داستے پر کوئی ڈیڑھ یا دومیل چانا پڑتا ہے۔
میں وہیں انیا نجو آا آدکر ایک مقامی معلم کے ساتھ آگے چل دیا۔ یہ دیتلا میدان بین وہیں انیان جو آآ آدکر ایک مقامی معلم کے ساتھ آگے چل دیا۔ یہ دیتلا میدان بین واقع ہے اور یہاں ایک مشرک و تبرین بنداور سنگلاخ چانوں کے دامن میں واقع ہے اور یہاں ایک مشرک و تبرین وہ شہدا کا سودہ خواب ہیں مجھوں نے طالمت کدہ عالم میں اپنے خوان سے براغ جلائے تھے۔ یہ مشرک و تبرایک مرتبے نماؤرش ہے، جس کے گر دایک پُخ تہ حاشیہ بنا مجواجے۔

عابرين بدرى عظمت كمتعلق اسسي زياده كياكها جاسكاي كم

ندر احمدصا سب ورادلینڈی سے شہور دمعردف وکیل میں عمرہ سے لیے اور سے

میں اور مقوری درمی بہال مہنج جائیں گے۔

اب ميرا در گرام يه تقاكه قاضى صاحب سيم آستيسي سم كمري طوف

روان برجائي اوريرات وبالكراري جائے ، سكن ناضى صاحب خصي شام

سے دقت بنیا تھا' آدھی دات سے کچھ در بعد پہنچے الدمجھے ممر جاکر ایک الد

عمره كرسنے كا بردگرام اسكلے دن برملنوى كرناٹرا- بنائنچ اسكلے دن فروج كا ویزا ليلنے

سے بعدمی قاضی ندیر احدصا حب سے مراہ مکتر روانہ ہوگیا۔ عبرہ سے مکہ کا فیلم کوئی چالبیں میل کے قریب ہے۔

مجصحتره ينجيتهي ودهرى صاحب كى زبانى بداطلاع الم يكي تقى كم مولانامودودى كمتر بهنج فيصيب ادراس مكان مي قيام ندريس جهال محصطهرايا گیا تھا۔ میں نے کم پہنچ کر عرو کیا اور اس کے بعد عصری نماز سے فارغ موکر مولاناسے القات کی مولانامودودی غرب ، شام ادرم مری سیاحت پر آستے مؤكت تصاورآب كصرفركا مقصدان شهرول اورستيول كمعتقق الريخي

ادر حغرافیائی معلومات حاصل کرنا تھا مجن کا ذکر قراکن حکیم میں آیاہے۔ تاضی ندر احدصاحب مدلی رک گئے اور می غروب افتاب سے

تحوری در بعد جده پرنج گیا- رات محدوقت واکثر مغربی سے بہال ہماری دعوت تھی۔ دستر خوان مشرق دمغرب سے تمام تحقفات سے آراستہ تھا۔ واکٹر صاب ان میرانول میں سے ہیں، جھیں ممشرید اندلیٹر دہتاہے کہ ان کے محانوں نے كم كھايا ہے۔ نبات خود بہت كم كھا تے بس الكين مهانوں كوزيا دہ كھلانے پر مجھے بچھلے ہیر جدّہ سے روا نہونا تھاا در میں حلد سوجانا چاہتا تھا

عب يتن سوتيرة جانبازسر پركفن باندهے مشركين كمدسے مقابلے كے ليے منطف ستھ تو آقائے دوجہاں نے بدفرایا تھاکہ آج لورا اسلام لورسے گفرے مقابعے میں جارا سے اور شہرائے بدر کی تعرفیت اس سے زیادہ کیا بوسکتی سے کصفی سے کی دوشانی سے لکھا اب مجھے یا د نہیں کہ حب میں بدر کے میدان میں کھڑا تھا تومیری دعا ك الفاظ كيا تحقه، تاهم مرك تا زُات بي تحفه : دربدر کے غاز اوادستہدوا تم برخداکی لاکھ لاکھ دعمتیں مول اس ونیا میں حق سے متلاشیوں کی گرونیں تاقیامت متھارے احسابات سے بوجیسے حجى ريس گى - تم نے كفرى ظلمتوں ميں حوقند ليبي روشن كى تھيں دہ قيامت تك انسانیت کے محصلے موسے قافلوں کوسلامتی کاراستر دکھلاتی رہیں گی۔ تم نے ابینے خون سے حس درخت کی آبیاری کی تھی اس کی تھنٹری چھاکس میں آرام سرنے والے ان گنت انسان ہمیش تنھیں تشکر سے آنسٹو پیش کرتے رہیں ' اس میدان سے پاس ہی میں نے"مسجدعسدلین" میں طہری نمار اداكى ادر وبال سي على ديا ادرغروب أقاب سي كحدور عيد جده مهني كيا-میں نے سرحبوری کو طہران جا نے کے لیے سعودی عرب ایرالتُنز ك طيارك براني سيده م كك كرار كهي تقى ادر حدة مسي خروج كاويزاحاصل

كرف ك يعيمرا وبال ايك دن يهلي بنيا فردرى تحاردات ك وقت

میں نے سی دھری علی اکبر صاحب سے بہال قیام کیا۔ انھوں نے مجھے تبایا کہ قاضی

اور تھوڑی در میں چند پاکسانی نوحوان حو مجھے جانتے تھے ' وہاں جمع ہوگئے۔ یہیں لگھے روز کراچی سے بیسے پرواز کرنا تھا۔

میں نے اپنے دوسا تھیوں کے ہمراہ دات کوراؤ اختر صاحب کے ہماں قیام کیا۔ یو گفتہ مزلج نوجان داؤخورث بدصاحب کے بھیسے اور ظہران میں مقیم پاکتا نیوں کے روح دوال ہیں۔ جج کے آیام میں ظہران کے داستے آئے جانے دالے پاکتا نیول کی خبرگیری اور خدمت ان کا محبوب مشغلہ ہے۔

ب سے رہائی ہے یہ یہ اس کی دو بھے ہم ظہران میں اسپنے میز بانوں کوخدا حافظ کھنے کے بعد سے ایل ایم سے طیارہ رسوار ہوئے ادر پندگھنٹوں سے بعد کرا ہی بہنچ گئے ادر میرااکی ماہ کا طویل سفرختم ہوا۔

صرف الل ایم " کے دفتر کو تار بھیج چکے تھے۔
میں ہوائی جہاز سے اُرتے ہی سیدھا کے الل ایم " کے دفتریں کہنچا اور وہاں سے اپنی سیٹ کے متعلق پوچا متعلق افسر نے جواب دیاکہ ہم نے آپ کی سیدٹ سے یعنے تاہرہ تار بھیج دیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی اظلاع نہیں آئی۔ قاہرہ سے کل یہال پہنچنے والے ہوائی جہاز پکئی اور مسافر کراچی جارہے ہیں اور وہ آپ سے بہت پہلے ہیں اطلاع دے چکے مسافر کراچی جارہے ہیں اور وہ آپ سے بہت پہلے ہیں اطلاع دے چکے ہیں ہیں ہیں تارہ وہ آپ سے بہت پہلے ہیں اطلاع دے چکے ہیں ہیں ہیں ایس سے بھی بعض ایسے ہیں ، جن کی سیٹوں کے متعلق قاہرہ سے کوئی اِظلاع نہیں آئے۔ ان سافرول کا نمبرآپ سے پہلے آتا ہے ،اس سے کوئی اِظلاع نہیں آتا ہے ،اس سے حلا

جرسیٹیں إتفاقاً خالی بول گی، وہ انھیں ملیں گی اسس سے بعد آپ کی باری

لكن يمحف اليي تقى كدوبال معداً تصف كوجى نهيل حياسًا تقار تقريبًا كياره بجديم ن استضمير بان سے امازت لی اورکوئی چار بھے کے قریب میں ہوائی اوسے کام خ كررا تھا۔ وہاں جاكرمعلوم ہواكہ طيارے كى روائگى ميں اتھى كانى وقت سے۔ ہوائى كمينيول كيم مقاى اليمنط مسطروم لمهرواكب بإكساني نوجان بين بمين جاست لليف سے لیے اپنے مکان پر لے گئے طاوع آفاب سے وقت ہمارے طیا کے نے جدہ سے بروانک میرے ساتھ کامی کے دوام بھی تھے۔ سعودي عرب ايرالنز مح تقريباً تمام جهاز وكوايس اورلعف ما فراس ر کسفرکرنے سے گھراتے ہیں کین دنیاس شایدید داحد ہوائی سروس ہے جسے اسم ككوئي حادثه پيش نهيس آيا-سعودي عرب اير لاستركا وكركرت محسق ايك دن محص تودهري على كبر صاحب نے بنایا تھاکداس بوائی سروس کا افتتاح کرنے سے پہلے شاہ اب سود مرحوم حرم میں گئے اورا تضول نے غلاب کعبہ بچر کرانتہائی خشوع وخضوع سے سائق بد دُعاما كى: " ياالله إ مين بوائى جهازول كي متعلق كيد نهين جاناً عيل صرف يترى اعانت سے عبروسے پر بیخطرہ مول سے رہا ہوں۔ اب توہی ان کا حامی وجار سے " سعودى عرب كے برطار سے ركام طبيد لكها مواس ہادا جہاز کھے دیرے لیے ریاض کے موائی اڑھے پراٹرا۔ تجدے صحامين سعودى عرب كاير دارالحكومت أب ايب المجاخاصات معلوم مواسي سم بوائی جهازسے با سر کھے تو انتهائی سرد مواکے تندو تیز حجو کول نے ہوادا استقبال کیا۔ میرسے خیال میں اس صحراکی سردی ان دنول بھی اور گ کی حبوری کی سردی سے کم نہیں موگی دیا من سے برداز کے بعدیم بارہ بجے کے قريب ظهران مهنج گئے. وہاں الجُز کی آبادی میں ماؤ اخترصاحب سے ملاقات ہوئی

گى ، درز سك - ايل - ايم " كا دوسرا طياره ايك بعث به بعديهان سے روانز بوگاه

کراچ کے دد تا مرجوجہ ہے میرے ساتھ آئے تھے، وہ بھی ای صورت حال کا سامنا کردہ ہے۔ صفے۔ صرف اتنا فرق تھا کہ اُن کا منبر میرے معدم آتا تھا۔ دفتر کے منیجری باتوں سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ کل کے ہوائی جہاز می میم مینوں سے بیے سیٹیں حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ میر میں میں ایک کمہ اور درسے سے رخصت ہونے سے بعد مجھے ظہران میں ایک

ہفتہ قیام کرناانتہائی صبراً زمامحسُوں ہوتا تھا۔ اب ہمیں صرف یہ تی تھی کہے ہے سے متعدد کمپنیوں کے طیارے کا چی کی طرف پرواز کرتے ہیں ادرہم ہمیاں ایک ہفتہ تھہرنے کی سجائے وہاں پہنچ کر بشمت ازمائی کرسکیں گے۔ ہمیں بھی سے ات نے مقد و میں اس رسمانے اس طلاح تک ظہار میں دھے ۔ تا ہے۔

ہمتہ تھہر سے کی مجائے وہاں پہنچ کر قسمت آزمانی کرسلیں سے ہمیں بھی ہمت ہمیں بھی سے استحداد میں اس امرکا احساس دلایا تفاکہ ظہران میں بعض ادقات اس قسم کی پریشانی کا سامناکرنا پڑتہ ہے ادرہم نے ان کے مشورہ پر احتیاطاً ظہران سے دیڑے واصل کر ایسے نتھے۔

ظہران اور بحری کے درمیان ہوائی سفر تیدنٹوں میں ختم ہوجاتا ہے اور حجو طیے طیاروں کے علاوہ کشتیاں بھی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کے ایل ایم کے ایل ایم کے دایل ایم کے دایل ایم کے دایل ایم کے بوائی ہوائی ۔ بالر جائیں۔ چائنچہ ہم نے کیسی پر ہوائی اوسے سے چند میل دور الجزی آبادی کا رُخ کیا۔ وہاں داؤا ختر صاحب سے طاقات ہوئی اور وہ ہمیں اپنے ہال سے گئے۔ داؤا ختر صاحب کی بدولت کئی ایسے پاکستا یو اور وہ ہمیں اپنے ہال سے گئے۔ داؤا ختر صاحب کی بدولت کئی ایسے پاکستا یو سے طاقات ہوئی ، جو مجھے جانت تھے۔ مجھے داؤا ختر صاحب کی مہمان نوازی سے طاقات ہوئی ، جو مجھے جانت تھے۔ مجھے داؤا ختر صاحب کی مہمان نوازی

کے نکرہ کے لیے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔

اسکلے دن ہم ہوائی جہاز کی آمر سے کافی دیر پہلے ہوائی اڈہ پر ہنچے گئے۔ رادُ اخترادر چندادرپاکسانی ہمیں رُخصت کرنے کے یعے کراچی آئے، سیکن سکے دایل ایم "سکے دفتہ پرمسافہ ول کا ہموم دکھو کرمیں اور میسے دور راتھ

سے ال ایم " سے دفتر پرمسافروں کا ہجوم دکھی کریں اور میرے دہ ساتھی بڑی شدّت سے ساتھ برمحسُوس کررہے تھے کر حب ہوائی جماز آئے گا تو ہم غالبًار شخصیت ہونے والوں کی بجائے الوداع کینے والوں کی تظاریس کھڑے موں سگے۔ ایک نوحوان سنے ہجارے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے

ہوں سے ہواں سے ہوات سے ہارسے ما قام ہادہ مددی رسے ہوئے ہے۔ کما یہ اتفاق کی بات ہے کہ کراچی سے اسنے مسافر کیاں جمع ہوگئے ہیں۔ یہ تماہ صفرات ہاری طرح ٹورسٹ کلاس کے مُسافر تھے۔ دفترسے استفسار یہ ہیں پتر چلاکہ قاہر و سے فرسٹ کلاس کی چند سیٹیں خالی آرہی ہیں

اودوہ زایرکرابر اداکرنے دالوں کول سکتی ہیں۔ اپنی بیدین مل کرنے کے بعد مجھے براطبیان ہواکد میں زائد کرابر اداکر سکتا ہول۔ برقم میں نے اس خیال سے بچاد تھی تھی کہ شاید مجھے ظہران یا بجرین چنددن ڈکٹا پڑے۔ بچاد تھی تھی کہ شاید مجھے ظہران یا بجرین چنددن ڈکٹا پڑے۔

میں نے متعلقہ افسرسے کہا " میں نائد کرایہ دینے کے لیے تیار ہو" "ابھی تھہریے ہوائی جہازا کئے گا توائپ کا محنط تبدیل کر دیا مبائے گا "

ایک صبر آزانتفار کے بعد ہوائی جماز آیا اور کے، ایل، ایم کے دفتر پر سجوم کرنے والے مسافرول کومیٹ لقسیم ہونے لگیں۔ پہلے اُن کی باری آئی سخصوں نے ہم سے کئی دن قبل دفتر میں ایسنے نام درج کروار کھے تھے۔ اللہ خور میں ایسنے نام درج کروار کھے تھے۔ اللہ خور میں ایسنے نام درج کروار کھے تھے۔ اللہ خور میں ایسنے نام درج کروار کھے تھے۔

ہاری آئی مجھول کے مہم سے تی دن بل دفتر میں آپنے نام درج کر دار کھے تھے۔ بالاً فرمتعلقہ افسر نے میری طرف د کیھا اور کہا مد لایئے اپنا فیحٹ ! "\_\_\_\_ میں نے محمط کے ساتھ سفری چیک بھی کاؤنٹر پررکھ دیے۔ اُس نے مُسکرا کر کہا '' آئی کوزائڈ کرایہ اواکر نے کی صرورت نہیں ۔ آپ ٹورسٹ کلاس میں

منيرسے دوسانھيوں كوبھي اى بوائى جهازىر مجكەل كى اورتھوڑى دىرىبد میں سے ایل ایم سے طیارے کی کھڑی سے اُس صحواکی آخری حجلک دیم مإنها عبرى وسعتول مي عالم انسانيت كي تماعظمتين لوشيده مي حس كي ایک بے آب وگیاہ دادی میں انوار اللی کی بارش ہوتی ہے :

عرب كاحال اور تنقيل

سعُودى عرب مين مراقيام بهت مُنقر تضااور مين اس كي موحُوره سياى اورمعا شرتى حالات سيمتعلق تحجير جانف كادعوى نهيس كرسكما ويووال مير دل می ایک سیاح سے جب سے زیادہ ایک نائری عقیدت اور محبت

سے جذبات موجزن تھے۔ تاہم لعض البی باتیں ہی جن کا ذکر سکے بغیر پر سفرنامہ غیر محل معدم ہونا ہے۔ قارئین سے بیے یہ جاننا دل جی سے خالی نہیں ہوگا کرسعودی عرب کا معاشرہ لُوٹ مار، پوری اور دُوسرے اخلاقی جرائم سسے بہت مدیک پاک ہے۔ بدائنی کے ادوار میں بردی لوگ لوٹ مار سے لیے مشہور تھے، لیکن ابن سعود کے عہد حکومت میں ختی کے ساتھ سٹرعی قوانین کے

نفاذك بعدومال كيحالات كيسربدل كنفيس يورك يعالي الفااط دسینے کی سزا بطا ہر مبت سخت معلوم ہوتی ہے سکے سکین اس کانتیجہ یہ ہے کہ جهال مغرب سے انتهائی ترقی یا فقه ممالک کی دلیس اور عدایتی اینی ستعدی

كينوشال ترين ممالك ميسوري اورلوط ماركي بيص اد دارداتي بوتى راتى

اور بوشیاری کے با دروداس مرم کاسترباب نهیں کرسکیں اور اوراب اور امریکہ

نهو عرب كى شهري سوسائنى بھى إُن مُرائيوں سے بهدت حديث ياك بيئ بو عوام کواکی اسلامی معامشرے کی اخلاتی حدُود بھاند نے گر ترغیب دسے

مكراس خوشكوار تصوير كالك تكليف ده مهلو بجى بساوروه بركر سعودى

عرب ك بعض امراء أم يحيى ابنے ككروں ميں لونٹرياں اور غلام ركھتے ميں اوريہ لوك عام طور إلبنان ، مسقط اورعمان دغيره سع لكريهال فروخت كي جات بي . مجهد إس مسكه برجن لوكول سع تباولهٔ خيالات كاموقع الله وه ميرساس

سوال کاکوئی تسلی بخش سواب نهیں دسے سکے کم موجودہ دور میں غلام یا لونڈی کی خريدوفرو منت كهال كك جائز ب بحصصرف يرتبا يالكاكر سمايه علاقو ك

تاجركى نركمي بهاف المرادكويهال ك استدين ادران كى زبان سع يد اعلان كروايا جا باب كروه غلام بي اورسعودى عرب كي خريداراك كاسودا جائز قراردینے سے یہ اس اعلان کوکانی سمجد لیتے ہیں اوراس قیم کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت محموس نہیں کی جاتی کہ بدلوگ غلام کیسے بن سکتے یا انھیں

كن مالات من بهال لا ياجاتا ہے ؟

يبوسكة بصكر غلامول كاكاروبادكرف واست اجرنبض لوكول كوجيونى عمرمیں اغواکر سے بہال مپنچادیتے ہوں یا تبض لوگ اپنی اقتصادی برحالی سے تنگ آگران ناحروں کے ساتھ اپنی آزادی کا سود انجالیتے ہوں۔ بہرحال یہ ا كي اليي برده فروش سي جيسي مالت مي جائز قرار نهيس ديا جاسكا ـ سعودي عرب سے امراء کے اتھ ان لوگول کے برضا درغبت فروسفت ہونے کی سب سے ط ی وجریہ سے کہ وہال دولت کی فرادانی سے اور براوال ا سے غلام سننے کے باوجود اپنے علاقوں کے منجی ملاز موں سے زیادہ فراغت

ہیں' دہاں عرب میں شا ذونا درہی اس قسم کے دا تعات رُونما موتے ہیں۔ دوسر ملكول بين جيليل بعض مجرمول في السيار البيت كابول كالسكل اختياد كرايتي بي، بعض ادفات ایک معمولی چورسزا کا شخصک بعد ایک برا داکو یا قال بن جا تا سے نیکن عرب میں ایک جور ہاتھ کھوا نے میں بعد لاکھوں انسانوں کے لیے منون عبرت ثابت بواسسے اوراسے دیکھنے والے جوری کے تصور کگ سے

شاہ عبد المسنرز کے زمانے میں جند سوروں اور قاملوں کو جرسزا دى كى تقيل الى كارات أو كى سال بدر كان كال بدر كان كي ماك ماكت الله الله ان سزاؤں کا مقصد حرائم سے نفرت پیدا کرناتھا اور آج عرب سے میماندہ لوگ بھی بوری سے اس قدر نفرت کرتے میں کہ اگر آپ سوک پر کوئی بھیر كيدنك دي توكونى است ما تقدلكان كرأت تهيل كرسكا وبال كاون كو الساككاسفى صرورت بيش نهيس آتى.

عوام صوم وصلوة كعي بابنديس ادان مسنت بي سب كام هيود كرميد میں جمع ہوجاتے ہیں۔ حکومت بھی اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ عوام ائس اخلاقی بے داہ روی سے محفوظ رئین جوکسی معاسترے میں عُریانی بھیائی اورغورتول ادرمردول محيازا داندميل حول سع بيدا بهوتي سع يعورت كو ابهى تك وبال شمع محفل كى بجائے چراغ خانه مجهاجا ناسبے يسعودي عرب غالباً دنيا كا واحد ملك سبع بهال كوئي سنيها يا تصنيط بهيس ظهران مين أيل كميني كے فير كى ملازموں كى تفريح كے ليے ايك مينا سے الكين مسلمانوں كودبال جانے کی ممانعت سے سراب نوسی رسخت یابندی سے ادر حکومت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ باہر سے شراب کا قطرہ بھی عرب کی مدود میں امل

ی زندگی *بسرکرستے ہیں*۔

اکی دات میں رسیت منورہ سے ایک بوٹل میں کھانا کھار ہاتھا

كراكك انتهائى خوش بوش نوجوان آيا ادرميرسي قربيب كانى بيني بيطه كيا-اس ك ابس اوراطوارس يمعلوم مونا تفاكه وهكى اميرهران كالعثم وحراع سيء، لیکن جب وہ تحصوری در بعبد اُکھ کرحلاگیا تو ہول کے الک نے جھے تبایاکہ

وہ دسنے گورز کا غلام سے میں نے کہا " وہ توجود گورزمعلی ہوا تھا۔" اس سے بعد خیدا ور آ دمیوں سے ساتھ بھی غلای سے مسئلے برگفتگو ہوئی اور مجھے معلوم

بواکه ابل عرب پراک لامی دوایات کا اتناانز صرور ہے کہ وہ اپنے غلامو<del>ل</del> ساتھ انتہائی فیاضی سے میش آتے میں ۔ وہ حرک انا خود کھا تے میں وہی غلاموں کو كمالت مين اور حوالباس خود يين مين وبي الحفيل بينات مين يهال آقاكي

كى نسبت ان غلامول كى حالت كهير بهترسيد - الك كام لين سع زياده ال کی نازبرداری کرستے ہیں۔

خوش مالی کا اندازہ اس کے فلام سے چرے سے لگایا جا تا ہے۔ عام عروں

حدّه میں ایک انتہائی روشن خیال آدمی سیے میری ملاقات ہوئی۔ یہ صاحب ریاض تے امراء کے خاتی حالات سے گہری وا تفیت رکھتے تھے اور انفوں نے اس مسکد ریکفتگوکرتے ہوئے کہا " سعودی عرب میں عُلام اور

لونڈیاں رکھنے واسے امرا<sup>رن</sup>ی تعداد اُنگلیوں برگئی جا<sup>سک</sup>تی ہے اور میں اِس برده فروش کوانتهائی معیوب سمجها تول تاسم پرلوگ اپنی حالت براس قدرقانع مين كد أن مين شاير سي كونى ايسا بور حروابس اين وطن جانابسندكرا أوي ان صاحب کی بائیں سننے کے بعدمبرا اندازہ تھاکہ اگران غلاموں

اوروندوں کوزبردستی عرب کی حدود سے باسر سکال دیاجائے او بھی وہ اسنے

أفاول كے پاس والس بھاك آئيس كے۔

ر کیکن ان تمام بانول سے باوجود بدلوگ غلام کہلاتے بم اورسٹوری حكومت ان كى خرىدوفرو خت كوجائز قراردين كي يليكوئى معقول عدريش

نہیں کرسکتی کاش سعودی علمار حبضیں دین کے سرسکہ میں حکومت کے رہنما

ہونے کا دعوٰی سے ، اس برعت کی طرف توجہ دے سکیں۔ غلام نبلنے کے يدكى كادولت مندمونا ياغلام بني كسيدكرى كابيس اورحاجمند مونا

ایکسسیاح بروس کے اسلامی ممالک دیمھنے کے بعد جب وب میں داخل موتا ہے تو اُسے بیمحسوں ہوتا ہے کہ بھال وفت کی رفتار وحیلی ٹر ئى بى ادرعوام مبت حدىك بىسوى صدى كے اس مدوجزرسى محفوظ بى

حب نے ہمایہ ممالک سے عوام کواکی زہنی اضطراب میں مبتلا کرد کھاہتے يرلوك ائمي دورك برق رفتار قافلول سيدمنزلول بيحفيه نظر است بن بأم اسے بروی مضائل سے باعث وہ اس احساس کمتری کاشکار کہیں ہوئے۔ جس کے باعث مشرق کی بھاندہ اقوام مغرب کی نقال بن کررہ گئی ہیں ، وہ

آج بھی اپنی زبان ' اپنے لباس اور اپنے کلیجر پر فخر کرتے ہیں۔ عرب ابینے مادی وسائل سے اعتبارسے ہمیشرایک غرب وک تھااورمیی وج بھی کہ اہل عرب عیش و آرام کی زندگی سے دلدادہ ند تھے وسال حات کی ممیابی انھیں بیدار اور متحرک رکھتی تھتی اور زندہ رہنے کے لیے

اكب ندختم بوسف والى جدور جدك دوران الحفين مميشه ابيت برويا وخصائل کاسہارالینا پڑتا تھاکین اب صحرائے وب کے پیجفاکش اورغریب باشند ا کیے نئی صورت حال کا مقابلہ کر رہیے ہیں ۔ حب میک بمریاں اور اُونٹ چراکر

اینی دوزی حاصل کرنے کا مسکد تھا ' وہاں اوٹی اور اعلیٰ اورا میروغوریے درمیان

كوئى حقر فاصل نه تحقى ، راعى اور رعيت كيد درميان كوئى ناما بل عبور ضليج حائل مذ

تھی، کین اب عرب میں طری تیزی کے ساتھ ایک معاشی القلاب آرہا ہے

آج ونیا بھریں سعودی عب رکااعلی طبقہ لورپ اور امریجہ سے دستیا ہونے واسے سامان تعیش کاسب سے برا خریدارہے۔ جدیدترین مادل کی قیمتی کاریں امریکی کروڑ بنیوں سے پہلے سعودی شہرا دوں سے پاس پہنچ ماتی ہی اوزفیط پول میں نئے ڈیزائن ابھی تیار نہیں ہوتے کہ انھیں سعودی عرب کے امرار کا اڈوانس آر فررموصول موما آہے۔ ایر کنڈیشنڈ محلآت کی آرائش و زياكسس كيصادوسامان كى خريارى مي جى اس بات كاخاص سيال ركها جاناً ہے کہ جم صنوعات دولت سے خریری جاسکیں' ان کے تصوولیں تاخير مرمود بروفى منظول مي كسى سف كاناياب ادربيش قيمت بوناسى عرب دولت ندات خود رم يحر نهيس ، ليكن اگراس كامصر فصيح نهوتو

کے شہزادوں کا شوق خرداری بیدارکرنے کے لیے کافی سے حب دہ اوت ادرام كيدكى سيرسح بيد تكلية بس تواكن كااولين مقصدايني دولت كى كاكش مجواً سم اوران کی نصول خرچیاں د کمچر کرفور ڈ اور راک فیلر کے جانشین بھی دنگ ره جاتے ہیں۔ السيمك نائج بداكي جاسكة بي يلى دولت سيرب ك مكران طِنقے کی جود بنی کایا بلط ہوئی ہے ، اُس سے وب معاشرے کے لیے کمی اچھے تا بنج کی توقع کرنا ایک نور ذریبی ہوگی۔ عرب کا اعلیٰ طبقہ دولت کے ترز دفقار گھوڑے پرسوارعوام سے دورمونا جارہا سے۔ یدورمت ہے کہ ید لوگ عوام کواینی تهذیب و اخلاق سے دائر سے سے باہر نکلنے کی اجازت نهیں دیتے الکین آج وہال ایک معمولی ذبانت کا آدمی بھی بیسو میا ہے کہ جو بات عوام کے بیے غلط سے وہ حکمانوں سے لیے کیو کر درست بوسکتی ہے۔ عوام وبال سنعانهين ديمير سكت اوران كالماسول ايساسي كدوه ايني شهرل

اور مجھے اندلیشہ ہے کہ اگراس انقلاب سے صیح فوائد حاصل کرنے کی کوشش ند کی گئی تواس بدوی سوسائٹی کی بنیا دیں خطر سے میں بڑجائیں گی ' جے صدیول کے برونی انقلابات ما ژنهیں کرسکے۔ ب اب وگیاه صحواکی وسعتیں صداوں سے عراوں کی فہذیث دوایا كى حفاظت كردىي بير، لكن اب اس صحوا كرسين سے معدنى تيل سے حیثے أبل برسي بين اوراس بصحاب دولت في حيدسال محاند المرعرب كي حكمان طبق كواون سے أنا ركر بوائي جهاز پرسواركر ديا ہے۔ اس وات كعطفيل بادينشينول سيحكماك البين يصعرب كمشرول ميعظيم الشان محل تعمير كررسيمين بوشايد بغداداور وشق كيريث كوه خلفار كوعبى نصيب نهیں بو سئے تھے۔ حاکم اور رعایا کی اقتصادی حالت کے درمیان جو لُعِدا ج ديكھنے مي آناسے وہ اس سے پلے كيمي نهيں دكھاگيا اكيد رفائى مملكت مي يه دولت بوري قوم كى اقتصادى كاياليك كرسكتي تقى، تىكن عرب بي اكتضى حكومت ب اور دبال قوم سے کہیں زیادہ شاہی خاندان کواس دولت کاستحق سمجھاجا تا سے۔ وہاں اس دولت سے کارخانے قائم نہیں مورسے سنجرزمیوں کوسیار كرنے سے منصوبے تيار نهيں ہوتے، وه تعظیم عِلمی اور فنی درسگاميں تعمير نهیں ہوتیں ، جہال سے بیتے قومول کے معاربن کر سکتے ہیں ، بلکداکس دولت کا بیشتر حصد حکمران خاندان سے شہزادوں سے بیے زندگی کی آسائیں مهیاکرنے پرصرف ہوتاہے۔

کوئی دلچیسی نرموگی ۔ ی*یعر*ب کی ب<sup>وس</sup>متی ہے کہ وہال گی حکومت بیے حدوحہاب <sup>دوت</sup> کی مالک موسے سے باو جُودا سے ادارے قائم نہیں کرسکی جمال قوم کے بيحايني قوى خصوصيات برقرار ركهت بوست تعليم حاصل كرسكين مكة معظمه مسيت منوره رياض اورظهران كے بازارون ميمعدني تیل سے خاصل مونے دالی دولت کے الزات عام دیکھے جاسکتے ہیں برونی زرمبادله ك فراوانى كے باعث ان مشرول مين نوشحال تاجرول كا ايك طبقه پیدا ہورہا ہے۔ تاہم ان شہروں کی قلیل آبادی کی نوشحالی پورسے مک کی خوشحالی مجھناغلطی ہوگی۔ بروی تبائل ابھی کساس دولت کی نمتول سسے محروم بیں اورسعودی حکمران اپنی روایتی فیآضی سے باوجودان کی معاشی حات مبتر نہیں بناسکے۔ یہ درست ہے کہ وفا دار قبائل سے شیوخ یا دوسرے بااثر لوگوں كو حكومت كا وفادار ر تھنے كے يسے كافى مراعات دى جاتى بىن كين جندافرادكوانفأ واكرام يا وظائف وس كرخوش ركهفست عامةالناش كى معاشى حالت ميس كوئى القلاب نهيس أسكتا-

کی معاشی حالت میں گوئی القلاب نہیں آسکتا۔
انسانی تاریخ کا یہ کتنا طرا المیہ سے کہ آج جب کہ بین الاقوای حالا نے ہرقوم کے سینے میں زندگی کا ایک آج تماعی شعورا ورولولہ بیداکر دیا ہے وہ بقت جس نے سینے میں زندگی کا ایک آج تماعی شعورا ورولولہ بیداکر دیا ہے وہ بقت جس نے سب سے پہلے وُنیا کے سامنے ایک رفابی ریاست کا مثالی نمونہ بیش کیا تھا ، جس کے امیر گھرگورکی بیٹائی پر بیٹھ کرمشرق و معزب کے مجکلا ہوں کو فرمان کھ حاکر نے تھے اور بیکی روقی کا نوالہ اُٹھانے سے بہت کے کہ اُن کی رعایا کا کوئی فرد کھرکا تو نہیں رہا ، دو بیٹھ وں میں سے جانج ایک رفابی ریاست کا مثالی نمونہ بیش کرنے میں سے جانج ایک رفابی ریاست کا مثالی نمونہ بیش کرنے میں سے جانج ایک رفابی ریاست کا مثالی نمونہ بیش کرنے

میں نیما گھروں کی صرورت بھی محسوس نہیں کرستے <sup>،</sup> کیکن وہ اس بات کو صرفر محموس كرت يمي كدأن كى تهذي اوراخلاقي قدرول كم يبعن عجمهان است گروں سے اند میچھ کر تازہ ترین فلمیں دیمچھ لیتے ہیں اور اس مقصد سے لیے الخول نديرائتومث بروجيكم لكارتصيب عوام مبيشر است مكرانول ك نقل كرت يين اورموب عوام كاجلديا برر اینے حکم انوں سے شار ہوناایک قدرتی بات ہوگی۔ یہ درست ہے کہ شاہی خاندان کی دوسری نسل سے اکا برعوام سے سامنے شرعی حدود کا احترام كرتي بي اوران مي سي معطف السي ي بي حوايت ديني عقايد كم معامله میں کافی شدیدیں الکین بر منی سے اعلیٰ طبقہ کی نئی ورکی تعلیم وزمیت عرب سے باہر ہورسی ہے۔ جونونهال آج کل بروت می تعلیم حاصل کررہے میں، ان کے دل اور دماغ ایک سنے ساتھے میں دھل رسلے میں اورجب يرجب بوكر مككى زمم كارسنهاليس كي تومغرني تهذيب واخلاق ك تمام زسریلے انزات وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگرعوام نے اُن کی تقلید کی تودہ مغرب سے اونی نقال بن کررہ جائیں سے اور اگرعوام نے ایاداست بدلنا يددنكيا نوحكومت اوراك سيددميان اكي الساخلابيا بهوجائے كا عص ہمیشہ انقلابی قرتیں ٹرکرتی ہیں۔ مجھے کوٹ ش سے باو جود بیمعلوم نہیں ہوسکا كرمغرب كي تعليم ادارول مي عرب كي و نهالول في تعليم حاصل كي ہے اُن میں سے کتنے ہیں جو نامور ڈاکٹر انجینیئر ، سائیس دان اور دوسر علوم وفنون کے ماہرین کروالس استے ہیں اور طکس کی تعمیریں المحفول نے كباجعة لياب مي صرف يرمعلوم كرسكامول كداين برول كاطمسدح

سعودی علماً کی ہی کو کرشنٹ ہوتی ہے کہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ بہاں تک کہ مقامی لوگ کسی کوغار حرایا غار ٹور جیسے مقامات کاراستہ تبانے سیجھی اجتناب کرتے ہیں۔

مشرق وسطے کے دوسرے ممالک جن بیرونی خطرات کاسامناکر رہے ہیں۔ اسے بین اسرائیلی ریاست عوب ممالک کے دوجود میں است عوب ممالک کے دوجود میں ایک بست ہوئے ناسور کی جیڈیت اختیاد کر حکی ہے عوب مجمور ہوئے مالوں اور شرق اُردن سے عوام صیمونیت کے خطرے سے بوری طرح با خبر میں اور دہاں کی حکومتیں بھی اپنے اختلافات کے با دوجود یہ محموں کرتی ہیں کہ صیمونی ورق قرت ہے ، میں اور دہاں کی خوجی قرت ہے ، میں اور دہاں کی خوجی قرت ہے ،

کیکن سعودی عرب دفاعی لحاظ سے حبنا کمزور آج ہے، آتا کمزور شاید پہلے تھی منتحار وہاں فوج نہ ہونے کے برابہے۔ حکمران طبقہ نے گز سشتہ چند برس میں جودولت خوب صورت کا دول اور ڈاتی ضرورت سے شنہری طیاروں اور آسائش سے دوسرے سازو سامان کی خریداری برصرف کی ہے، اگردہ ملک سے دفاع بر خرچ کی جاتی، تو

آج سعودی عرب سے پاس مشرق وسطے کی مضبوط ترین فوج ہوتی۔ سعودی عرب سے بروی تبائل انتہائی جنگ بو ادر بہادر میں اور حکومت سے پاس مائل جنگ بو ادر بہادر میں اور حکومت سے پاس ملک انتخابی مہترین اسلح مہیا کرنے سے سے دیا ہواں ملک کی دفاعی صرورت سے کہ کا دفاعی صرورت سے دیا دہ اس بات کا خیال رکھا جانا ہے کہ حکم ان خالان کو اپنی حفاظت سے لیے کتنے سیا ہیول کی صرورت ہے۔ چندرس قبل عرب کو اپنی حفاظت سے میں متحق فرج کی صرورت نے تھی اور حکومت مرب مرب کو ایک بڑی تعداد میں سے معمولی تیم سے بیرونی خطرات کا منقا بلر رسکتی تھی، بروی قبال سے تعاون سے معمولی تیم سے بیرونی خطرات کا منقا بلر رسکتی تھی،

والى قوم كے اميروغ بيط بقول كے درميان تيل كا دريا حال موسيكا سے اس درياكے ايك كذارك كشاده مطركين اور عالى شان محل دكھائى ويتے بين اور دوسرے کنارے اُن لوگوں سے جھونٹرے دکھائی دیتے ہیں ہوائج مجى صحرا كه بي نشان داستول برسفركرت يي-تیل کی جتنی آمدنی شاہی خاندان کے افراد کے بیے زندگی کی اسال مهناكرنے برصرف موتى سے اس كاعشر عشر بھى دفاه عامر رخرج نهيں مجوا۔ تروصديال فبل عرب كالك غريب بدو بحرى مفل مين فاروق اعلم مسالي المتيت کی چادروں کی تقسیر سے بار سے میں سوال پر چھنے کی جراًت کرسکتا تھا ، نیکن أج عرب سير براك براسي سي وخ اورعلماً بهي اين حكم الول سع يهتفسار كرنے كى حرائت نہيں كرسكتے كروب كى زمين جوخزائے أكل دي ہے، يەه كهال جار سي بي ؟ على رحفرات صرف اس بات رسي ميكو في الله الم كر حكومت في ان كي مطالبات بريز رگان دين كي قبري مساركردي بي اور حکومت سکے سیاہی اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ لوگ گنبدخِضار كى جالى كو با تقديز لكا سكيس- ان معاملات مين سعودي عكما ركى إنتها ليسندى كايد عالم ب كر حُديب كے مقام برحس چور في كسيدكايس فركيا ب وہ حال سی میں شہید کردی گئی سبے اور حکومت سے اس افسوس ناک اقدام کی وجریہ بیان کی جاتی ہے کہ باہرے آنے والے لوگ اس مقدس مقام کے سائھ جسس عقیدت اور محبّت کا اظهارکرتے تھے اُس سے اِن مضرات سي جذبات مجرُوح بوت يقد حجازي بي شماداليد مقاات میں بین سے ساتھ اسلام سے ماضی کی ناقابل فراموش یادی والب تہ میں اور

جنھیں دیکھ کر ایک مسلمان اپنی رُوح میں ایک تازگی محسوس کرتا ہے ، تمین

اپنے اضی کی طرف دیمھتے ہیں تواک کی زیگا ہیں اپنے اُن بزرگوں سے پاول کے نقوش بریک جاتی ہیں ، جوتیرہ صدیاں قبل زندگی سے ہرمیدان میں اقوام عالم کے مشعل بردار حقے۔ یہ اضی ان سے سامنے ایک ایسے خوش حال معاشرے کی تصویر میٹی کرتا ہے ، جس میں غریب اورا میر اونی اوراعلیٰ یا راعی اورویت سے درمیان مرمری دلوایں حاکل زختیں۔ یہ اضی انتخیں ان خلفاء کی یا ودلا آ ہے ، جو روم اورایوان میسی میرشکو کہ لطفتوں کا تختہ اُسٹنے سے با وجود اپنے باک کو پیوندلگایا کرتے ہتے ہم فالوق می کا زمانہ عوبوں کی نیاوی ترتی ، خوش حالی ، فرین اسکون کا سنہری زمانہ تھا اور آئے عوبوں سے سینے میں زمانی کا ایک اجتماعی ولولہ بیدادکر نے سے یہ اس کو دوری حسین روایات کو زندہ کرنے عرورت ہے۔

اپنی تعلیمی اورسیاسی پسماندگی اور معاشر سے کی اقتصادی ناہمواری کے باوجود عوب ایک زندہ قوم ایک فیرمعین عوصہ کل حامدوساکت نہیں رہ سکتی۔ جس قافلے کے داہنا اُسے صحیح راستہ نہ دکھائیں وہ ابدا اوقات اضطراب کی حالت میں غلط راستہ بھی اختیاد کر لیتا ہے۔ عوبوں کے بیدے بیکانی نہیں کہ تیل کی دولت سے ریاض اور دوسر سے شہروں میں اُن کے بیدے بیکانی نہیں کہ تیل کی دولت سے ریاض اور دوسر سے شہروں میں اُن کے بیدے بہترین کاری وعیش و کے بیدے عالی شان محل تعمیر بور ہے ہیں ' یا اُن کے بید بنترین کاری وعیش و آرام کی دوسری چیزی خریری جارہی ہیں ' یا لبنان اور دوسر سے مغربی شہروں کے عشرت کد سے ان کے دم سے آباد ہیں۔

اگر خید متمول گرانوں سے نوجوان بورب کی بعض زبانوں میں معمولی دسترس پیداکر سے یا مفرنی تهذیب واخلاق سے نقال بن کراکی سیاندہ ملک کور تی کی راہ پر دال سکتے ہیں توسعودی سوب کا طبقہ اعلی بلاشہ اس میدان

لیکن جب سے مغرب کی سامراجی طاقتوں نے ممالک عرب کی سف دگ پر صیہونیت کا خبر رکھ دیاہے، مشرق وسطے کاکوئی فک ایک مستعدفوج کے بغيراطينان كاسانس نهيس سيسكار يمتنى عجيب بات بي كداسائيلي رياست اسے محدُود اقتصادی دساکل کے باوجوداینی فوجی قوتت کے لحاف سے مشرق و كے سر فك سے زيادہ مضبوط سے - بيوديوں سے پاس سورى عرب كى طرح معدنی تیل سے زخیرے نہیں وہ باہرسے خام تیل حاصل کرتے ہیں اور اسے صاف کرکے اپنی فرورت پوری کرنے کے علادہ باہر بھیج کر دوس کماتے اورجديرترين اسلح خريد تعين الخول فيحبدرس ك اندراند فسطين میں جس مضبوطی سے قدم جمائے ہی اور زندگی کے سر شعبے میں جر آتی کی ہے وہ الی عرب ممالک کی آنتھیں کھول دینے سے لیے کانی ہے، لیکن مودی عرب کوا بھی کک بہودلوں کے جارحانہ عزائم کا نورا احساس نہیں بھوا مجھے بتایا گیاکہ سودی عرب کی موجودہ حکو مت فوج کی حالت بہتر بنانے کی جکر میں بے، لین بینم دلان کوششیں اس میودی ریاست کا جواب نہیں ہوسکتی جس كے تما زن ومرد حديدترين تھيارول سے ليس كيے جارہے ہيں۔ میں اپنی محدود معلومات کے باوجود سعودی عرب سے بد تاثر

میں اپنی محدور معلوات کے باوجود سعودی عرب سے یہ حافر کے اسے کے اوجود سعودی عرب سے یہ حافر کے اسے کے حافر کے اس کا افراد کی خوش حال یا فراغت کسی قوم کے لیے زندگی سے اجتماعی ولوسے کا نعم البدل نہیں موسکتی۔

سعودی وب کے بات ندسے بین الاقوامی سیاست کے اس مدو حزرسے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ، جس نے دوسرے عرب ممالک کے عوام کواک اضطراری اور سیانی کیفیت ہیں مبتلاکر رکھا ہے۔ الب عرب جب

می اپنی سابقہ کونا ہموں کی ملافی سے میسے کوشال ہے۔ آخری منزل کیا ہے یااُس سے عوائم کس حدیث اسلام کی حدود کے اندر مغربي ممالك ميسعودى عرب سيطلبا في اسكولول سي زياده الرف كلبول من في بداكيا ب مداخيال بكديدونهال صرف بروت ك ائٹ کلبول میں حتنا رو میرضائع کرتے ہیں، وہ شایر سعودی عرب کے تورے تعليمي تبط سيحبى زياده بور

عرب نے اپنی انتہائی مفلسی یاسیاسی برحالی سے ایّام میں بھی

كى بېرُونى تهذيب كي مُضرارات قبول نهيں كيے تھے، ليكن أج تيل کی دولت نے ان پر مفرقی تهذیب کے اس خطر ناک سیلاب سے دروانے کھول دیسے ہیں، جوبدوی سوسائٹی کی تمام اخلاقی اور رُوحانی بنیادول کو تدوبالا

الندادى طرح اقدا كويمى زنره رمنے كے يسے كى منزل مقسوديا نفست العين كى ضرورت بوقى سے ،كسى اليے نصرب العين كى ضرورت ، حبس سيحصول سمح ليد بوام ابني تمام ذمنى اورجبهانى صلاحيتين مرفيت كأ

سیاسی نظریات کی کش کمش کے اس دور میں وب عوام حب اپنے منفی خلاسے باہر جہامکتے ہی توسب سے پہلے ان کی توریورب نیشنزم کی تخریک کی طرف مبدول ہوتی ہے۔ ایخیں اپنی جامدادرساکت زندگی سے ایک اكتابط محموس موتى ساوروه اينع مصرى اودشاى بحائيول كي فالطاب مي صدر دارنبنا چاست مي جال عبدالناصر الفيس ايك ممسايدرياست كا حكمان نهيس بكه اقوام عرب كاايك نقيب وكهائي وتياسي انضيس اسبات مع وض نهیں کہ جال عبدالناصر اپنے ساتھ جوفا فلہ سے کرنکلا ہے اس کی

بي ؟ وه صرف برجافت بي كرجال عبدالناصر تمت وب كي وشمنول كا وسمن سے اس نے صیمونیت کے ساتھ محتلی ہے۔ اس نے مغرب کی النساماجي طاقتول كے دانت كھتے كيے من من كي جيرہ دستيول كے بات فلسطین تقیم ہوا تھا اور دس لاکھ عرب اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے۔ وہ عرب جہوریے اقتصادی وسائل کو استے عیش داوام رومون ہیں كرنا ور مكك كي أبدني كي ايك أيك كوثري اس كي دفاعي اوتعميري صروريات برصرف كراس اس يعدده أس ابنام بروسيال كرت مي

سعودی عرب سےعوام سے دہنی خلار میں عرب قومیتت کی تخ کی کو حکمہ مل دہی ہے۔ وہ جمال عبدالنا صریے نعروں سے متأثر ہو اسے میں کیونکہ ان کے حکمران اتھیں کوئی ایسانعرہ نہیں دسے سکتے ، حوال کا خون گرماسكما ہو \_\_\_\_\_ قاہرہ اوردمشق كے اخبارات اورصوت العرب كى نشريات برى سيداك كى دىنى كا يا بيسط دىمى ي

آج سے پندار افران المسلمون فے اسلام کے احیاسکے حق میں جو داولہ بیدار کیا تھا، وہ عرب شندم کے ہنگاموں میں دب چکاہے اوريه عالم اسلام كى برسمتى بسے كرموجوده دورين جب كرسياسى اورا تتصادى حالات نے اقوم بورب کونسلی ادر اسانی قومیتت کے محدود وائروں سے بْکل کرایک دُوسرے کے ساتھ تعاون اور اشتراک برمجبورکر دیا ہے، ممالک عرب ایک الیی تحریک سے متاثر مورہے ہیں جواسلام کی عالم گیرانتوت سے تصوّر کے منافی سے اوراک عرب اور غیرعرب مسلمانوں سے درمیان احنبیت کی دادای کرا کر کرسکتی سے جوصداول سے کسی سیاسی مصلحت یا

دورموسکتے ہیں ' بلکہ عرب اورغیر عرب مسلمانوں کے درمیان بھی اجنبتیت کی

موگا۔ عرب اگر جا ہیں تواپنے قوی اتحاد سے با دیود اسلام کے ساتھ ایسے اقتصادی مجبوری سے بغیراکی ملت سے وجود سے اعضا سمجھے جاتے ہیں ' رُوحانی رستوں کو بیط سے زیارہ مضبوط بناسکتے ہیں۔عراق سے واقعات اور فكن عرب نيشنزم كے حاميول برنحة چيني كرتے موسئے مم ارض پاك كے اشتراکی عناصری بچرو دستیول سنے اس تحرکیب سے رہنا وُل کور سوسینے ان پارسبانوں کی کوماہی اورغفلت مسیحیثم موٹی نہیں کرسکتے ، سودینِام ر محبور کردیا ہے کہ رُوحانی عقیدے سے بغیراُن کا نسلی انتحاد ممالک عرب کےمسائل حل ہنیں *کرسکتا*۔ بينائجيراخوان كيفتعلق جمال عبدالناصركي بإليسي مين ايك نوسشكوار تبدي آري سے اورصوت العربسے اسلام كے حق ميں مي مريوش نعرب سُناتي وينته مِن -اگرينوشگوار تبديي مِنگامي مصلحتون كانتيجه نهين تو بهست ممكن سب كه أسكے جل كراس تحركيك كاسارا أرخ بدل جائے گزشتانسان صدی سے دوران لوری کے انقلاب نے بیٹا بت کر دیا سے کہ نسلی قومیت کی تحریب سی مل سے عوام میں ایک عارضی مدت سے سے جذباتی ہیان تو پیداکرسکتی ہے الین کمنی نظریا حیات کی حبالہ منیں سے سکتی۔ موجودہ حالات نے اقوام عالم کونسلی اورعلاقائی قومیتوں کے محدور وار ول سے باہر کی کرمختلف اور متصادم نظریاتی دھروں یا بلاکوں سے منسلک بوسنے برمحبورکر دیاہے اور عربول کی سب سے بڑی قوت وہ نظریہ حیات ہے عب نے دنیا کے کروڑوں سلمانوں کو بلاانتیاز رنگ ونسل اُن کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتے پی مسلک کرر کھاسے مجھے لقین ہے کہ عرب قومیّت سے علمبردار مھی اس رشنے کی اہمیّت سے بے خیر نهیں ہوسکتے 'جس کی تجدید سے خصرت عوب ممالک کے سیاسی اختلاقا

کوئی دلوار ہاتی نہیں رستی۔

کی حیات تبخش قرتوں کو ایسے عوام کی احصال اور تلوار بنانے سے قاصر رہے مبی ۔ اگر عرب قومتیت کے تصور سے بین الاسلای اتحاد کی حگر سے لی تو پیالام کی شکست نہیں مہوگی ، بلر بیوب ممالک سے ان راہنماؤں کی شکست ہوگی ا سواین عوام سے سامنے اسلامی سیرت وکردار کا نموز بیش نهیں کرسکے اور ان قافلوں کو صراط ستقیم نهیں دکھاسکے بعنصیں موجودہ دور کے سیای مدوجز نے بے چین ومفطرب کرد کھاہے۔ آج جب کہ ونیا کی ہر قوم تارول پر كمندي ڈانے كے يہے بے مين نظراتى ہے، سودى عرب كے دا كے یے برکانی نہیں کرحکمان خاندان سے چندا فراد نے اپنی کاری دوڑا نے سے میے دونین کشادہ سط کیں تعمیر کرلی ہیں۔ أن كى رُوح كى تسكين مسايه اقوام كى مادى ترقى كاسجاب موسكتى تقى، لکین ایسی رُوحانی تسکین کے سامان صرف ایسے حکمان مہیا کرسکتے ہیں جن کی زندگی کا ہرسائنسس بقت کے دردسےلبریز ہو، جوعوام کے سامنے نیا کی تعمتوں کے انبار لگا دیں اور خود حوکی موکھی روٹی کا نوالہ انجھاتے ہوئے بھی اس تصور سے کانپ اُکھیں کہ شاید آج میری رعایا کاکوئی فردالیا بھی ہوا بعد بیط محرکمانا نربلا ہو۔ سعودی عرب سے عوام میں میں نے کوئی ایسا ولولہ نہیں دیکھا ہو مرب قومیت کی تحریک سے منگا موں کا جواب ہوسکے، لیکن سروست یہ كهنا قبل ازوقت سي كدعوب قوميت كى تخركيب كارم خ لازمًا سلام كيضلاف

مخقرسے دورسے گزرنے کے بعد حب عرب ممالک اپنے گر دوہش کا جازہ لیں گے توانفیں دینِ فطرت سے سوا سلامتی کاکوئی اور راستہ دکھائی نہیں

جهال ككسعودى عرب كے عوام كا تعلق سے ، مجھے يركيفين ال

نهیں کہ ابھی کب ریاض میں اُن سے استا انتھیں زندگی کی ترب وولوسے عطا كرنى سے قاصر بي اور اپنے مُستقبل كے داست اللش كرنے سے ليے اُن

کی بھامیں قاہرہ اور دمشق برلگی ہوئی میں۔اللہ تعالی قاہرہ اور ومشق سے راہاؤ<sup>ں</sup> كوصيح راستربيجانف كى توفيق دس (أين) عرب قرمیت میسیلاب کی تندو تیز لهرس عراق مشرق اُردن اور

تیونس میں جال عبدالناصر کے سیاسی حریفوں کو مرعوب نہیں کرسکیں ، لیکن فابروس اسلام كرجمتن افرلقه بهيج كئي بي الخفول في المحتليل عوصہ میں حیرت انگیز کا میا بایاں حاصل کی میں اس الک کہ لورب اورام کمیے کے مش جرگزشته صدی سے ایسے لا محدود اقتصادی دسائل سے بل بوتے پرافرایقہ

میں عیسانیت کے جنٹرے گاڑنے کے لیے کوشال تھے، یہ اعتراف کرنے رِحبور مركت بن كرو إلى اسلام كامستقبل عيسائيت كى نسبت كهين ياده وزخشال ہے۔ ایک مخقرسے عرصہ میں افریقہ کے لاکھوں باشندسے اسلام قبول پیکے أكرع بجهورير كرمنما كانمتها كنفراي سياس الرورسوخ كو وسيع كركي بين الاقوامي سياست بيس كوئى أبهم مقام حاصل كرنا بوتو تجى اسلام ہی وہ صابطہ حیات سے حواکے طرف عرب ممالک سے درمیان کسی پائیداراستحادی بنیادی فراسم کراہے اور دوسری طرف ایک ایسے مین الاقوای الک

ی تشکیل کا ذرید بن سکتا ہے، جو الجاتمیاز رجگ ونسل افریقر اور ایشیا کے سر مسلمان سے لیے یکسال خیرورکت کا باعث ہو \_\_\_\_اسلام کی کوئی تعسیم عراوں سے اتحاد سے منافی نہیں ، بلکہ اس کی بدولت عرب اور فیر عرب سلان اكب صف مي كط سع موسكتي من الكين نيشنلزم كا نقطه أغاز سي من الاقواي اتحاد کی گفی کرتا ہے۔ مجصلقين سبع كريه دوتح كيس مشرق وسطى مي زياده عرصه كك ايك

ساتھ نہیں چلیں گی۔ اسلام یا عرب نیشلزم میں سے کسی ایک کو دوسرے سے

یے حبکہ خالی کرنی بڑسے گی اورمیاقیاس میں ہے کہ ذہنی اضطراب سے ایک